

مؤلفه حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رم<sup>الند</sup>یجلیه

> مع حاشیہ جدیدہ مفیدہ مولانا محمد یا مین حالتہ علیہ



شعبه انشرواشاعت مِددهریمی مِینِیُبل نرست (مدند) کابی باکستان

### قَالَ اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ: وَرَتِّلِ الْقُرُ الْنَ تَرُ تِيلًا. (المزمل: ٤) ارشاد باری تعالی ہے: اے رسول آپ قرآن کوخوب تھبر کھبر کر (با تجوید) پڑھا کریں۔



#### مؤلفه حکیم الامت حضرت مولا نامحمداشرف علی صاحب تھا نوی جالٹیجلیہ ۱۲۸۰ھ – ۳۶۲ھ

مع حاشيەجدىدەمفىدە مولا نامحمر يامىن صاحب غفرلىد



كتابكانام : جَمَالُقَابُ

مؤلف : حضرت مولا نامحداشرف على صاحب تفانوي والنبيلية

تعداد صفحات : ۴۸

قیمت برائے قارئین : =/۲۵/روپے

س اشاعت : ومن الم ٢٠٠٨ عنا الله المديمة

اشاعت جدید : ۲۳۳۱ه/ ااناء

ناشر : مَكَالِلِيثَانِيَ

چوہدری محمعلی چیریٹیبل ٹرسٹ (رجسڑڑ)

2-3، اوورسيز بنگلوز، گلستان جو ہر، کراچی \_ پاکستان

فون تمبر : +92-21-34541739 (+92-21-7740738 :

فيكس نمبر : 92-21-4023113 :

ویب سائٹ : www.ibnabbasaisha.edu.pk

www.maktaba-tul-bushra.com.pk

al-bushra@cyber.net.pk : اى ميل

ملنے کا پت : مکتبة البشری، کراچی - پاکتان 2196170-221-92+

مكتبة الحومين، اردو بإزار، لا مور ـ بإكتان 439931-321-92+

المصباح، ١٧- اردوبازار، لا مور ـ 124656, 7223210 - 492-42-7124656

بك ليند، شي يلازه كالج رود، راوليندى -5773341,5557926+92-51-9+

ه ادالإخلاص، نز دقصه خوانی بازار، بیثاور به پاکستان 2567539-91-92+

مكتبه رشيديه، سركي رود، كوئد ـ 2567539-91-92+

اورتمام مشہور کتب خانوں میں دستیاب ہے۔

# فهرست كتاب

| صفح | مضمون                                       | 7             | بسرشار |
|-----|---------------------------------------------|---------------|--------|
| ۵   | حضرت مولا نااشرف على تفانوى دالشيطيه        | ابتدائيه      | 1      |
| 4   | حضرت مولا نامحمه يا مين رالضيعليه           | بيبهة         | ٢      |
| . 4 | تجوید کی تعریف                              | پېلا كمعه     | ~      |
| 4   | تجوید کی ضرورت                              | دوسرالمعه     | ٣      |
| ^   | آ دابِ تلاوت                                | تيرالمعه      | ۵      |
| ۸   | مخار بِح حروف                               | چوقها لمعه    | ۲      |
| 10  | صفات ِ حروف                                 | يا نجوال لمعه | 4      |
| TT  | صفات ُ مُحسّنه مُحلّیہ کے بیان میں          | جهثالمعه      | ٨      |
| ۲۳  | لام کے قاعدوں میں                           | ساتوال لمعه   | 9      |
| ٢٣  | راء کے قاعدوں میں                           | آ تھوال لمعہ  | 1+     |
| 12  | میم ساکن اورمشدّد کے قاعدوں میں             | نوال لمعه     | 11     |
| 19  | نون ساکن اورمشدّد کے قاعدوں میں             | دسوال لمعه    | Ir     |
| 4   | الف، وا وَاور پاکے قاعدوں میں               | گيار ہوں لمعہ | 11     |
| ٣2  | ہمزہ کے قاعدول میں                          | بإرجوال لمعه  | 14     |
| 2   | وقف کرنے یعنی کسی کلمہ پڑھبرنے کے قواعد میں | تير بوال لمعه | ۱۵     |
| ~1  | فوائد متفرقه ضروربيكے بيان ميں              | چودهوال لمعه  | 17     |
| 2   |                                             | غاتمه         | 14     |

# مخضرحالات مصنف عالجيج

نام ونسب و پیدائش:اشرف علی ولد شیخ عبدالحق، ۵رر بیج الاول ۱۲۸۰ ه مطابق ستمبر ۱۸۳ ، بروز بده ولادت باسعادت ہوئی۔

تعلیم وفراغت: ابتدائی فاری کی تعلیم اور حفظ قرآن میر ٹھ میں حاصل کیا۔ پھر تھانہ بھون آکر مولا نافتح محد صاحب رالٹیعلیہ ہے عربی اور فاری کی متوسط کتابیں پڑھیں۔ نومبر ۱۲۹۵ھ/ ۱۲۹۸ء کو دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء میں تمام علوم وفنون کی بھیل فر ماکر آپ کی فراغت ہوئی۔ مشہور اساتذ و کرام: آپ کے اساتذہ میں مولانا منفعت علی رالٹیعلیہ، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رالٹیعلیہ، شخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رالٹیعلیہ، اور شخ سید احمد دہلوی رالٹیعلیہ جیسے اساطین فضل و کمال شامل ہیں۔

خدادادصلاطیتیں اور عمدہ اُوصاف : مجد دِملّت ، کیم الامت ، پیرِطریقت ، رہبرِشریعت حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رالنے علیہ ہمارے ان اکابر میں ہے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے خاص فضل و کرم و انعابات سے نوازا۔ آپ بیک وقت فقیہ و محدث بھی تھے ، مفترِقر آن و مُقری بھی تھے ، کیم و واعظ بھی اوراستاذ مُر بَی بھی ، اصلاح ظاہر و باطن کے حوالے ہے آپ کی ذاتِ عالیہ اسلامیانِ برصغیر کے لیے ایک نعمت عظمیٰ تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو کثیر النصانی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور لطف یہ کہ آپ کی ہرتصنیف ، علم و جواہر کا خزانہ اور لعل بیش بہا ہے ، جس سے بے شار لوگوں نے فائدہ اُٹھایا اور آپ کی ہرتصنیف ، علم و جواہر کا خزانہ اور لعل بیش بہا ہے ، جس سے بے شار لوگوں نے فائدہ اُٹھایا اور اُٹھا ہے رہیں گے۔ آپ کے اوصاف و کمالات کو اگر ایک جماعت پرتشیم کردیا جائے تو سب مالا مال موجا ئیں اور ان شاء اللہ آپ کا علمی وروحانی فیض تا قیام قیامت جاری ساری رہے گا۔ وفات و تد فین ن آخر عمر میں گئی ماہ علیل رہ کر ۱۹ ار جب المرجب ۱۳ سال ۲۰ مرجولائی ۱۹۴۳ء کی شب وفات و تد فین ن و نگر سان عشق باز ان 'میں آپ می کے وقف کردہ زمین ' قبرستان عشق باز ان 'میں آپ کی تہ فین مونی ۔ اناللہ و اناالیہ راجعون ایس آپ بی کے وقف کردہ زمین ' قبرستان عشق باز ان 'میں آپ کی تہ فین مونی ۔ اناللہ و اناالیہ راجعون ا

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ رَبِّ يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ وَتَمِّمُ بِالُخَيُرِ.

### ابتدائيه

بعدالحمدوالصلوة يه چنداوراق بين ضروريات بجويد مين مسلمي به بيمال القرآن اوراس كے مضامين كوملقب به المحات كيا جائے گا۔ مجتى مكرى مولوى حكيم محمد يوسف صاحب، مهتم مدرسه قد وسيد گنگوه كي فرمائش پر كتب معتبره سے ، خصوصاً رسالة المبية الوحيد مؤلفه قارى مولوى عبدالوحيد صاحب مدرس اوّل درجه قر أت مدرسه عاليه ديوبند سے اخذ كركے بهت آسان عبارت ميں جس كومبندى بھى سمجھ ليس ، لكھا گيا ہے ، اور كہيں كہيں قر أت كے دوسر سے رسالوں عبارت ميں جس كومبندى بھى سمجھ ليس ، لكھا گيا ہے ، اور كہيں كہيں قر أت كے دوسر سے رسالوں سے بھى گئى ، بس جہاں كسى كتاب كانام نہ ووه يا تو ہو دور اور نہاد قر كامضمون ہے اگراس ميں موجود ہو ، ورنہ احقر كامضمون ہے۔ و بالله المتو فيق و ھو خير عون و خير د فيق .

مشورہ مفید: اوّل اس رسالہ کوخوب سمجھا کر پڑھا ئیں اور ہر شنے کی تعریف اور مخارج وصفات وغیرہ خوب یاد کرادیں ،اس کے بعدرسالہ تجویدالقرآن نظم حفظ کرادیا جائے اورا گرفرصت کم ہوتو رسالہ جق القرآن یادکرادیا جائے۔ فقط

كتب

اشرف على تھا نوى ادېمى حنى چشتى عفى عنهٔ

# تمهيد

بعد الحمد والصلوة عرض ہے کہ اگر چہ رسالہ جمال القرآن اس سے پیشتر مطبع بلالی سا ڈھورہ ومطبع احمدی لکھنؤ ومطبع انتظامی کانپور وغیرہ میں طبع ہوکر شائع ہو چکا ہے،مگر بوجۂ عدم تکمیل بعض مضامین وعدم اہتمام تضج اس کے لیے حواثی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ احقر نے اس کے مضامین کی توضیح و تکمیل اور اغلاط کی تصحیح کے لیے حواشی لکھے تھے، لیکن چونکہ عموماً حواشی کی طرف التفات كم ہوتا ہے اور اس صورت میں معتدبہ نفع كى تو قع بہت كم تھى ،اس ليے حسب إيماء وارشادحضرت مؤلف علّام مد فیوضهم اس نااہل نے ان حواشی میں سے جومضامین نہایت ضروری ادا کے متعلق تھے،ان کورسالہ کا جز و بنادیا اور جومضامین بطور دلائل وتو ضیح کے تھےان کوحواشی میں رکھ کر حضرت موصوف کی خدمت میں ملاحظہ کے لیے پیش کردیا۔حضرت ممدوح نے تصدیق و تحسین فر ما کرطبع واشاعت کی اجازت عطا فر مادی اور پھیل مضامین کی مناسبت ہےاب اس رساله كالقب'' جمال القرآن مكمّل'' تجويز فرماديا۔اگرقار ئين باقتضائے بشريت كسي غلطي يرمطلع ہوں تو اس نااہل کی کم فہمی مرمحمول فر ما کرمتنبہ فر ما دیں ، بعد تحقیق اس سے رجوع کر کے اِن شاء الله تعالی اصلاح کردی جائے گی ، اور اگر کسی کواصل عبارت (جو کہ تغییر و تبدّل واضافہ سے پہلے تھی ) دیکھنے کی ضرورت ہوتو وہ مطابع مذکور کے مطبوعہ میں ملاحظہ فر ماسکتے ہیں۔والسلام ہر کہ خواند دعا طمع دارم زال کہ من بندۂ گنہ گارم

کتبه

احقر محمد يامين عفى عنه

#### پہلالمعہ تجوید کی تعریف

تجوید کہتے ہیں ہر حرف کواس کے مخرج سے نکالنااوراس کی صفات کوادا کرنا،اوراس علم کی حقیقت اسی قدرہے،اور مخارج وصفات آ گے آئیں گے چوشےاور پانچویں لمعدمیں۔

#### دوسرالمعه تجوید کی ضرورت

تجوید کےخلاف قرآن پڑھنایاغلط پڑھنایا ہے قاعدہ پڑھنالحن کہلا تا ہے۔اور بیدوقتم يرب: ايك يدكدايك حرف كى جلدوسراحرف يرهويا، جيسى: السَحَمُدُ كى جلَّه الْهَمُدُ يرهويا، ث كى جكه سيره ديا، ياح كى جكه هيره دى، ياذكى جكه زيرهدى، ياص كى جكه سيره دی، یا ع کی جگہ ء پڑھ دیا، ایسی غلطیوں میں اچھے خاصے لکھے پڑھےلوگ بھی مبتلا ہیں، یاکسی حرف كوبره صاديا، جيسے: الْحَمدُ لِلَّهِ ميں د كے پيش كواور ٥ كزيركواس طرح تهينج كريرها المُحَمْدُو لِلْهِي، ياكسى حرف كوهناديا، جيسے: لَمْ يُولَدُ مِن و كوظامرندكيا، اسطرح يرها لَمْ يُلَدُ، یازبر،زیر،پیش، جزم میں ایک کودوسرے کی جگہ پڑھ دیا،جیسے: اِیّساكَ کے كازیر پڑھ دیا،یا الهُدِنَا مِين و سے يہلے اس طرح زبر يؤه ويا الله دِنَا، يا أَنْعَمْتَ كى م يراس طرح حركت پڑھدی اَنْعَمَتَ، یااوراسی طرح سے کچھ پڑھ دیا۔ان غلطیوں کو''لحن جلی'' کہتے ہیں اور بیرام ہے۔ (حقیقة التجوید) اوربعض جگہاس ہے معنی بگڑ کرنماز بھی جاتی رہتی ہے۔اور دوسری قسم پیہ کہ ایسی غلطی نونہیں کی الیکن حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدےمقرر ہیں ان کے خلاف يرها، جيس ويرجب زبريا پيش موتاج تواس كويُريعني مُنه بهركر پرهاجاتا ب، جيسي: اَلصِّواط کی د ، جیسا آٹھویں لمعہ میں آئے گا،مگراس کو باریک پڑھ دیا،اس کو''لحن خفی'' کہتے ہیں۔ یہ غلطی پہا غلطی ہے ملکی ہے یعنی مکروہ ہے۔ (حقیقة التجوید) کیکن بچنااس ہے بھی ضروری ہے۔

#### تيسرالمعه آ داپ تلاوت

قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے "اَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّیطُنِ الرَّجِیْمِ" پڑھنا ضروری ہے اور "بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِیْمِ" میں یقصیل ہے کہا گرسورت سے شروع کرے تو بِسُمِ اللّهِ ضروری ہے، ای طرح اگر پڑھتے پڑھتے کوئی سورت نے میں شروع ہوگئ تب بھی بِسُمِ اللّهِ ضروری ہے، مگراس دوسری صورت میں سورہ براءۃ کے شروع میں نہ پڑھ، اور بعضے عالموں نے کہا ہے کہ پہلی صورت میں بھی سورہ براءۃ پر بِسُمِ اللّهِ نہ پڑھے اورا گرسی سورت کے بی میں سے پڑھنا شروع کیا تو بِسُمِ اللّهِ بِاللّهِ اس حالت میں بھی ضروری ہے۔

#### چوتھالمعہ مخارج حروف

جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں انگو' مخارج'' کہتے ہیں اور بدمخارج سترہ ہیں۔ مخرج ا: جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا ، اس سے بدحروف نکلتے ہیں: و جب کہ ساکن ہوا ور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے: اَکْ مَغُضُون بِ . ی جب کہ ساکن ہوا وراس سے پہلے زیر ہو، جیسے: فَسُتَ عِیْسُنُ . ا جب کہ ساکن بے جھٹکے ہوا ور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے: حِسے وَ اط. اور ساکن بے جھٹکے اس لیے کہا کہ زیر ، زیر ، پیش والا اور اس طرح

لَ جَهُورُكَا مُدَهِ بِيهِ عَكُ اَعُوْدُ بِاللَّهِ پُرُ صَامَتُ بِ عَمَا فِي بَعُضِ شُرُوحِ الشَّاطِبِيّة. (زينت الفرقان) عَلَيْ إِنَا نَيْ النَّرُ " بَيْلَ بِ : لَا خِلَافَ فِي حَدُفِ البَسْمَلَةِ بَيْنَ الأَنْفَالِ وَبَوَاءَة عَنُ كُلِّ مَنُ بَسُمَلَ بَيْنَ الأَنْفَالِ وَبَوَاءَة عَنُ كُلِّ مَنُ بَسُمَلَ بَيْنَ الشَّوْرَتَيُنِ وَكَذَلِكَ فِي الْابُتِدَاءِ بِبَوَاءَة عَلَى الصَّحِيْحِ عِنُدَ أَهُلِ الأَدَاءِ. (ابن ضاء) عَلَى جَمُعُ بَيْنَ الشَّورَتِيُنِ وَكَذَلِكَ فِي الْابُتِدَاءِ بِبَوَاءَة عَلَى الصَّحِيْحِ عِنُدَ أَهُلِ الأَدَاءِ. (ابن ضاء) عَلَى جَمُعُ حَرُف المُعَنَى، وَهُوّ: صَوْتٌ مُعْتَمَدٌ عَلَى مَقُطَعٍ مُحَقَّقٍ أَوْ مُقَدَّرٍ وَيَحْرَفِ وَيُونَ الْمَعْنَى، وَهُوّ: صَوْتٌ مُعْتَمَدٌ عَلَى مَقُطَعٍ مُحَقَّقٍ أَوْ مُقَدَّرٍ وَيَحْرَفُ الْمِعْنَى، وَهُوّ: صَوْتٌ مُعْتَمَدٌ عَلَى مَقُطعٍ مُحَقِّقٍ أَوْ مُقَدَّرٍ وَيَحْدَلُ بِالْإِنْسَانِ وَضُعا كَمَا فِي شَرُحِ الْجَزَرِيَّة. (زينت الفرقان) ساكن جهك والا همنه موتاب، اگرچه عام لوگ اس كوجى الف كت بين، جيسى: اَلْحَمُدُ كَ شروع ميں جو الف عيا بَأْسُ كَ نَيْ مِين جو الف ع، بيواقع ميں همزه ہے،اوراس تمام كتاب ميں ايسے دونوں اَلفُوں كو همزه ہى كہا جائيگا، يا دركھنا۔ اورجس الف اورجس واؤ اورجس ياء كااجهى اويرذكر موابان كو وحروف مده اور "حروف ہوائیہ" بھی کہتے ہیں۔ پہلا نام اس لیے ہے کہ ان پر بھی مدبھی ہوتا ہے۔ گیار ہویں لمعہ کے بیان میں اسکا پورا حال معلوم ہوگا ، اور دوسرا نام اس لیے ہے کہ يحروف ہوا "پرتمام ہوتے ہيں۔اورجس واؤساكن سے پہلے زبر ہواس كو" واؤلين" كہتے ہيں، جيسے: مِنْ خَوْفِ اورجس ياءِساكن سے پہلے زبر ہواس كو ' ياءِ لين' كہتے ہیں، جیسے: وَالْسَصَّیْفِ. پی واوَلین اور واوَمتحرک کامخرج آ گے سولہویں مخرج کے بیان میں آئے گااور یا عِمتحرک کامخرج آ گے ساتویں مخرج کے بیان میں آئے گا۔ مخرج ٢: اقصلی حلق یعنی حلق کا پچھلا حصّہ سینہ کی طرف والا ،اس سے بیحروف نکلتے ہیں: ۽ اور ٥. مخرج ٣٠: وسطِ حلق بعنی حلق كا درميان والاحقه، اس سے بيروف نكلتے ہيں: ع اور ح (ب

مخرج من: ادفی طلق لیعنی حلق کا وہ حصّہ جومنہ کی طرف والا ہے، اس سے بیر وف ادا ہوتے ہیں:
ع اور خ (نقطہ والے)، اور ان چھر فوں کو''حروف طلق'' کہتے ہیں۔
مخرج ۵: لہا ﷺ یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑجب کہ اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے، اس سے
ق ادا ہوتا ہے۔

لے متفد مین کی اصطلاح میں همزه کو الف بھی کہتے ہیں، کسما فی "فتح البادی". لہذا همزه کو الف کہناغلط نہیں، گسمتاخرین کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ لیے ہوا ہے، ہونٹوں سے حلق تک کا خلاو جوف مراد ہے۔ (زینت الفرقان) کے بفتح اللام وہائے ہوزوآ خرفو قانی، گوشت پارہ کہ شبیہ بزبان باشدواو درانتہائے کام آویخته است کسمًا فی "حَاشِیة مُنتَخَبُ النَّفَائِس".

مخری ۱: "ق" کے مخرج کے مقصل ہی منہ کی جانب ذراینچے ہٹ کر،اس سے "ك" ادا ہوتا ہےادران دونوں حرفوں کو الباتیہ ' کہتے ہیں۔

مخر 🖰 🗅: وسطِ زبان اوراس کے مقابل او پر کا تالو ہے، اور اس سے پیچروف ادا ہوتے ہیں: ج، ش، ی جب کدمترہ نہ ہولیعنی یائے متحرک اور یائے لین ۔اور مترہ اور لین کے معنی مخرج(۱)کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں ،ان کو''حروف شجر ﷺ'' کہتے ہیں۔ فالله السيام عربي ال مين العض وانتول كے نام عربي مين آئيں كے اس واسطے پہلے اُنکے معنی بتلا دیتا ہوں ،انکوخوب یا دکرلیں تا کہ آ گے بیجھنے میں وقت نہ ہو۔ جاننا چاہیے کہ بتیس میں ہے سامنے کے حیار دانتوں کو ' شایا' کہتے ہیں ، دواویر والوں کو ' شایا علیا' ' اور دو شیجے والوں کو ' شایا شغلیٰ ' اوران شایا کے پہلومیں جار دانت جو اِن ہے ملے ہوئے ہیں،ان کو ''ریا عیا ﷺ ''اور' ' قواطع'' بھی کہتے ہیں، پھران رباعیات سے ملے ہوئے جار دانت ٹوک دار ہیں، ان کو''انیائے''' اور'' کواس'' کہتے ہیں، پھران انیاب کے پاس جار دانت ہوتے ہیں،ان کو منسوا کے " کہتے ہیں، پھران ضوا حک کے پہلومیں بارہ دانت اور ہیں، لعنی تین او پر داہنی طرف اور تین او پر بائیس طرف اور تین پنچے داہنی طرف اور تین پنچے بائیس طرف،ان کو "طواحن" کہتے ہیں، پھران طواحن کے بغل میں بالکل اخیر میں ہرجا نب ایک ایک دانت اور ہوتا ہے، جن کو'' نوائیڈ'' کہتے ہیں ،ان سب ضوا حک، طواحن اورنواجذ کو'' اَسْراس'' کہتے ہیں جن کوار دومیں ' ڈاڑھ' کہتے ہیں۔ یا دکی آسانی کے لیے سی نے ان سب ناموں کوظم كردياب، وانظم بيب:

النائ مجموعة مسين 'عدر زينت الفرقان ) الديخة وجها من شجر الفقم بسُخُونِ الْجيْم وَهُوَ مُنْفَتِحُ مَا اللَّهُ بِسُخُونِ الْجَيْم وَهُوَ مُنْفَتِحُ مَا اللَّهُ بَيْن اللَّهُ بَيْن اللَّهُ بِينَ اللَّهُ بَيْن اللَّهُ اللَّهُ بَيْن اللَّهُ اللَّهُ بَيْن اللَّهُ بَيْن اللَّهُ اللَّه

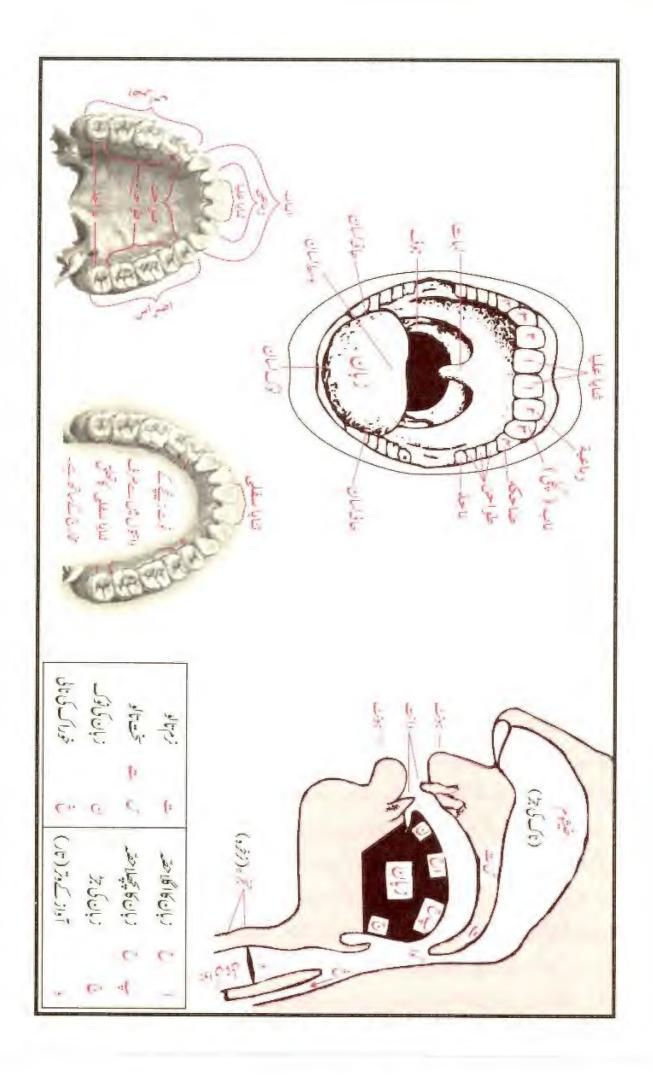

ثنایا ہیں چار اور رباعی ہیں دو دو کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہیں کو نواجذ بھی ہیں ان کے بازومیں دو دو ہے تعداد دانتوں کی گل تمیں اور دو ہیں انیاب حیار اور باقی رہے ہیں ضواحک ہیں حیار اور طواحن ہیں بارہ

مخرن ۸: ص کام، اوروہ حافیہ اسان یعنی زبان کی کروٹ ، داہنی یابا ئیں سے نکاتا ہے ، جب
کہ اضراس علیا یعنی او پر کی ڈاڑھ کی جڑ ہے لگا دیں ، اور با ئیں طرف ہے آسان ہے
اوردونوں طرف ہے ایک دفعہ میں نکالنا بھی صحیح ہے ، گربہت مشکل ہے ۔ اس جرف کو اوردونوں طرف ہے ایس حرف میں اکثر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں ، اس لیے کسی مشاق قاری ہے اس کی مشق کرنا ضروری ہے ۔ اس حرف کو د پُریاباریک یا د کے مشاب جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کے پڑھنے کی عادت ہے ، ایسا ہرگرنہیں پڑھنا چاہے ، مشابہ جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کے پڑھنا بھی غلط ہے ۔ البتہ اگر ص کو اُس کے صحیح مخرج سے بالکل غلط ہے ۔ ای طرح خالی ط پڑھنا بھی غلط ہے ۔ البتہ اگر ص کو اُس کے صحیح مخرج سے بول کل غلط ہے ۔ البتہ اگر ص کو اُس کے صحیح مخرج سے بالکل غلط ہے ۔ ای طرح خالی ط پڑھنا تھی غلط ہے ۔ البتہ اگر ص کو اُس کے صحیح مخرج سے بالکل غلط ہے ۔ ان طرح کے ادا کیا جو یہ قراری کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے ، د کے مشابہ بالکل نہیں ہوتی ، علم تجویدو قرارت کی کتابوں میں ای طرح کھا ہے ۔ ا

کے علم تجو یدوقرائت کی کتابوں میں بتھری ندکورے کہ ظاء مجمد کی طرح ضاد مجمد حروف رخوہ میں ہے ، جن کاداکر نے میں آداز کا سلسلہ بندنیوں ہوتا بلکہ آ واز برابر جاری رہتی ہے، اور دال مجملہ حروف شدیدہ میں داخل ہے، جن کے اداکر نے میں آ واز بند ہوجاتی ہے۔ پس آگر ضاد کو دال یا مشابہ دال پڑھاجائیگاتو صاد رخوہ ندرہیگا بلکہ دال کی طرح شدیدہ ہوگر نہیں بلکہ ظاء کی طرح رخوہ کی طرح شدیدہ ہوگر نہیں بلکہ ظاء کی طرح رخوہ کی طرح شدیدہ ہوگر نہیں بلکہ ظاء کی طرح رخوہ ہے۔ پس جس طرح کے ظاء کے اداکر نے میں آ واز کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اس طرح صاد کے اداکر نے میں آ واز کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اس طرح صاد کے اداکر نے میں آ واز کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اس طرح صاد کے اداکر نے میں آ واز برابر جاری رہتا ہے اس طاء کے ساتھ شرکے کے مرف آ واز برابر جاری رہتا ہوتی تو صاد اور ظاء میں کوئی فرق نے ہوتا ، ایک صفت استطالت نے ہوتی تو صاد اور ظاء میں کوئی فرق نے ہوتا ، اور دال سے تمام صفات میں متمائز ہے ۔ اگر صاد میں استطالت نے ہوتی تو صاد اور ظاء میں دوحوفوں میں وجوہ اشراک زیادہ ہوں وہ باہم متشابہ ہوں گے ، اور خال گے بیاجن میں وجوہ اشیاز زیادہ ہوں وہ باہم متشابہ ہوں گے ، اور خال کے ، اور خال کے ، اور خال کے ، اور خال کے ، ایک صفت جرکے ۔ پس عقلاً ہے بات ظاہر ہے کہ جن دوحرفوں میں وجوہ اشیاز زیادہ ہوں وہ باہم متشابہ ہوں گے ، اور خال کے ، اور

مخرن 9: ل کاہے، کہ زبان کا کنارہ مع کچھ حصّہ حافہ جب ثنایا اور رباعی اور انیاب اور ضاحک کے مسوڑھوں ہے کسی قدر مائل تالو کی طرف ہو کرفکر کھائے، خواہ داہنی طرف سے یا بائیں طرف سے ایک وفعہ میں نکالنا بائیں طرف سے ، داہنی طرف سے آسان ہے اور دونوں طرف سے ایک وفعہ میں نکالنا بھی صحیح ہے۔

مخرے • ا: ن کا ہے،اوروہ بھی زبان کا کنارہ ہے،مگر ل کےمخرج سے کم جوکر، بعنی ضا حک کو اس میں خلنہیں ۔

مخر آا: د کا ہے، اور وہ ن کے مخرج کے قریب ہے، مگراس میں پُشتِ زبان کو بھی دخل ہے۔ ان تینوں حرفوں کو یعنی ل، ن اور در کو ' طرفیہ'' اورا' ذلقیہ'' بھی کہتے ہیں۔ مخرج ۱۲: ط، قہ اور ت کا ہے، یعنی بیرزبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ۔ان تینوں حرفوں کو ''نطعتہ'' کہتے ہیں۔

مخرج ۱۳: ظ، فه اور ٹ کا ہے،اوروہ زبان کی نوک اور ثنایاعلیا کا سرا ہے۔ان تینوں حرفوں کو ''یشویی'' کہتے ہیں۔

= تجويدوقر أت وفقة وتفير وغيره كى اكترمعتركا بول عضاد كامشاب ظاء مونا ثابت موتا ب- ال جلسب روايات كفقل كرنے سے خوف تطويل مانع ب- اور جولوگ ضاد كو دال يامشابه دال پڑھتے ہيں أكح پاس كم معتركا ب كى ايك روايت بھى الي نہيں معلوم موتى جس سے صراحة يا كنايعة ثابت موسكے كرف ضاد كا تلفظ عين دال يا اس كى مشاب باور باقى جولچر دلييس بيان كيا كرتے ہيں ، مثلاً كى بڑے عالم كا بڑھنا يا فقها ، كا حضاد كى جكد ظاء پڑھنے ہے منع كرنا يا عموم بلوگ اور اسى طرح كے دومر برح تمام شبهات كا جواب مع دلائل اثبات تشابه بين الضاد والظاء رساله الاقت صاد فى الصاد " مصنف مولانا تحكيم رحيم الله صاحب بخورى سلمة تلميذر شيد حضرت مولانا تحكيم صاحب برائن على مفضل مذكور ہے ، جس كومطلوب مواس ميں ديكھ لے ، يہاں پراس كفل كرنے كى گنجائش نہيں ہے ۔ (تحديا مين) مسلم فرق و جھا من ذك في اللّه سان (بفت حتين طرف زبان - أي طرفه . حقيقة النجويد و درّة الفريد) لي لي خورُ و جھا من نظع الغار من المُحدَكِ الأعلى أي سَقُفِه . (حقيقة التجويد و درّة الفريد) لي بالكرو فتح تافى و و اؤمسكوره و يائے مشدده مفتوح د (زينت الفرقان)

تخرج ۱۳ ص، د اور س کا ہے۔ بیزبان کا سرااور ثنایاسفلی کا کنارہ مع کیجھا تصال ثنایاعلیا کے ہے۔ان کو' حروف سفیر'' کہتے ہیں۔

مخرے ۱۵ ف کا ہے،اور پہینچے کے ہونٹ کاشکم اور ثنایا علیا کا کنارہ ہے۔

مخر ن الدونوں ہونٹ ہیں اور ان سے بیحروف ادا ہوتے ہیں: ب، م اور و جب کہ مذہ نہ ہوں، یعنی واؤم محرک اور واؤلین ۔ اور مذہ اور لین کے معنی مخر ج (۱) کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ مگر ان مینوں میں اتنا فرق ہے کہ ب ہونٹوں کی تری سے نگلی ہیں اتنا فرق ہے کہ ب ہونٹوں کی تری سے نگلی ہے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس کو اور کو دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے نکلتا ہے۔ ف کو اور ان مینوں حرفوں کو اشفوائے " کہتے ہیں۔

مخرج کا خیثوم بینی ناک کا بانسہ ہے، اس سے خذنکاتا ہے، غنہ کا بیان آگے لمعہ(۹)،

لمعہ(۱۰) میں ن اور م کے قاعدوں میں اِن شاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔

اور جاننا چاہے کہ ہر حرف کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ سے ہے کہ اُس حرف کو ساکن کرے اُس ہووہی اُس کا مخرج ہے۔

ساکن کرے اُس سے پہلے ہمز ہُ متحرک لے آئے ، جس جگہ آ وازختم ہووہی اُس کا مخرج ہے۔

ا صفیر مُرغ لیعنی چزیا کی آواز کو کہتے ہیں ، چونکہ ان حروف کی آواز مشاباس آواز کے ہوتی ہے ،اس لیے ان کوحروف صفیر کہتے ہیں ،کمانی نواور الوصول ۔ ( زینت الفرقان )

مَ يَقَتَّين وَسر وم ويائة مشدده مُعَتَود، وقال في الصّراح: والْحُرُوُفُ الشّفهيّة: الباءُ والفاء والمينم، والاتفّل شفوية، وفي القاموس الشّفهيّة فقط، وهو الصّحيْخ عِنْدي؛ فإن الآم الشّفة هَاءٌ كما في الصراح والقاموس. (زينت الفرقان)

۔ اس میں بیشرط ہے کہ بیترف سیجے طورے ادا کیا جائے سواس طریق ہے تخرج معلوم ہوگا ، کے مسافسی شسر ح العجز دینة . (زینت الفرقان)

#### یا نجوال کمعه صفات حروف

جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں اُن کیفیتوں کو 'صفات' کہتے ہیں اور وہ دو طرح کی ہیں: ایک صفت کو' ڈاتیہ' اور طرح کی ہیں: ایک وہ کہا گر وہ صفت ادا نہ ہوتو وہ حرف ہی نہ رہے، ایک صفت کو' ڈاتیہ' اور ''لازمیہ' اور''ممینز ہ'' اور''مقومہ' کہتے ہیں۔اورایک وہ کہا گر وہ صفت ادا نہ ہوتو حرف تو وہ ی رہے مگراس کاحسن وزیبنت نہ رہے، ایسی صفت کو''محنظ ہمزینے پھلے معارضیہ'' کہتے ہیں۔ پہلی مقتم کی صفات سترہ ہیں:

(۱) همست (نرم اور ہلکی آ واز) جن حرفوں میں بیصفت پائی جائے ان کو المهموسی ا کہتے ہیں۔مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ اُن حرفوں کے اوا کرنے کے وقت آ واز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ تھہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آ واز میں ایک قسم کی پستی ہو،اورا لیے حروف وس میں، جن کا مجموعہ رہے: فَحَدَّمَة مَنْ مَنْ حُصُ سَكَت.

(۲) جبر: (زورے کہنا) جن حرفول میں بیصفت پائی جائے ان کو المجبورہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت آ واز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ صفیرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہوجائے اور آ واز میں ایک قشم کی بلندی ہو، اور مہموسہ کے ساتھ صفیرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہوجائے اور آ واز میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ کے سواباتی سب حروف مجبورہ ہیں۔ جبر وہمس دونوں صفییں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ (۳) شخرت: (سخت ہونا) جن حروف میں بیصفت پائی جائے اُن کو استدیدہ اُن کو استدیدہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا بیہ کہ ان حرفول کے ادا کرتے وقت آ واز ان کے مخرج میں کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا بیہ کہ ان حرفول کے ادا کرتے وقت آ واز ان کے مخرج میں جوان کو صفت لازمہ جوشتہ الصوت یا متحد نی انجو ف میں امتیاز دیے والی ہواور جن صفات لازمہ سے ہوں۔ (ابن ضیاء) کے وجہ القش جبۃ به اُنَّ ھلذہ الصفات فی المخروف بھوان کو صفت لازمہ غیر میزہ کہتے ہیں۔ (ابن ضیاء) کے وجہ القش جبۃ به اُنَّ ھلذہ الصفات فی المخروف تکون کے کوئ کے کھوں ما لکھ کہتے ہوں۔ (ابن ضیاء) کو شکہ المقش جبۃ به اُنَّ ھلذہ الصفات فی المخروف تکون کے کوئ کوئوں میں امان کوئی کی کوئی کوئوں کے اور واز وا وا وا میں ہوں۔

الیں قوت کے ساتھ تھرے کہ آواز بند ہوجائے اور آواز میں ایک قتم کی بخق ہو،اورا لیے حرف آٹھ ہیں ،جن کامجموعہ بیہ ہے: اَجِدُكُ قَطَبْتُ.

(م) رخوت (نرم ہونا) جن حرفوں میں بیصفت یائی جائے اُن کو' رخوہ کہتے ہیں۔مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وفت آ واز اُن کے مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ کھبرے کہ آواز جاری رہاور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ شدیدہ اور متوسط کے سوایاتی سب حروف رخوہ ہیں اور متو سط کا بیان ابھی آتا ہے۔ ہمس اور جہر کی طرح شدت اور رخوت بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں ،اوران دونوں صفتوں کے درمیان ایک صفت اور ہے۔ توسّط: ( درمیان میں ہونا ) جن حرفوں میں بیصفت یائی جائے ان کو معتوسط "اور " بیتے" کہتے ہیں \_مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ آ واز اس میں نہتو یوری طرح بند ہواور نہ یوری جارى مور (حقيقة التجويد) اليحرف يافي بين جن كالمجموع بيرج: لِن عُمْو راوراس توسط کوا لگ صفت نہیں گِنا جاتا ، کیونکہ اس میں کچھ شدت کچھ رخوت ہے ، پس بیان دونوں ہے الگ ند ہوئی۔اس مقام پرایک شبہ ہے، وہ بیکہ ترف تاء اور سےاف کومہوسہ میں سے بھی شار کیا ہے، حالانکہان میں آ واز بند ہوجاتی ہے اوراس واسطے ان کوشدیدہ میں شارکیا گیا ہے۔اس کا جواب میہ ے کہان دونوں حرف میں ہمس ضعیف ہے اور شدت قوی ہے، سوشد کے کے قوی ہونے سے تو آ واز بند ہوجاتی ہے لیکن کسی قدرہمس ہونے سے بعد بند ہونے کے کچھے تھوڑا سا سانس بھی

ك ترجمهاش اين است: ي يابم تراكة تشروني كردي \_ من ضوب (زينت الفرقان)

ال بالسرست شدن كما في سراار (زينت الفرقان) على سهلة مُستوسلة كما في سراار (زينت الفرقان) في سهلة مُستوسلة كما في سراار (زينت الفرقان) في جُهد السفيل وأمّا الشّديد المهموس حوفان: الكاف والتّاء في شد صوته ما بالكلّية بل نفسها أيضا ولأن حقيقة الصوت هي النفس ثمّ ينفتح محرجهما وينجري فيهما نفس كثير مع صوت ضعيف لبخضل الهمس، وفيه الشّدة في آن والهمس في زمان آخر، وزاد في حقيقة التّجويد: فالهمس في زمان بعد آن آه وفيهما، وهذا بات يتحيّر فيه الألباب.

جاری ہوتا ہے، مگراس سانس کے جاری ہونے میں بیا حتیاط رکھنی جاہیے کہ آواز جاری نہ ہو، کیونکہ اگر آواز جاری کی جائے گی تو کاف و تیاء شدیدہ نہ رہیں گے، بلکہ رخوہ ہوجا ئیں گے، اور دوسرے اس میں ہاء کی آواز پیدا ہوکر غلط ہوجائے گا۔

(۵) استعلاء (بلندہونا) جن حرفوں میں مصفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں۔مطلب اس صفت کا بیہ کہاں کروف کے اداکر نے کے وقت ہمیشہ جڑ زبان کی اوپر کے تالوکی طرف اُٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیحروف موٹے ہوجاتے ہیں اور ایسے حروف سات ہیں ، جن کا مجموعہ بیہ ہے: مُحصَّ صَعْطِ قِظُ.

(1) استفال (ینچر بنا) جن حرفوں میں یہ صفات پائی جا ئیں انکو استغلیہ ''
کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان حروف کے اداکر نے کے وقت زبان کی جڑاو پر کے
تالو کی طرف نہیں اُٹھتی ، جس کی وجہ سے بیحروف باریک رہتے ہیں۔ مستعلیہ کے سواباتی سب
حروف مستفلہ ہیں ، اور بیدونوں صفتیں استعلاء اور استفال بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔

ل بعض اوگ سحاف و تماه بین سانس کے جاری کرنے میں اس قدر مبالغه و غلوگرتے ہیں کہ صفت شدت زائل بہوکر " بائے ہوز" کی آواز پیدا ہوجاتی ہا ور کاف و تاء مخلوط بالباء ہوجاتے ہیں۔ اَبْتُوْ کو اَبْتَهُو اور تَقُلَتُ کو ثَقُلَتُهُ اور کَانَا کو کَهانَا اور ذِکُولَ کو ذِکُهو کُههٔ پڑھتے ہیں اور بیسراسر غلط اور باصل اور تمام کتب ججو بدوقر اُت اور اور حَققین قراء کے خلاف ہے ، بلکه "کتاب النشو" علامہ جزری برافظ اور "السمنے الَّهِ کُویَّه" ملاعلی قاری رَافظ اور "السمنے الَّهِ کُویَّه" ملاعلی قاری رَافظ اور "قشین قراء کے خلاف ہے ، بلکه "کتاب النشو" علامہ جزری برافظ اور "السمنے الَّهِ کُویَّه" ملاعلی قاری رَافظ اور " تحقید نذرید" قاری عبدالرحٰ ای اِن پی برافظ ہے اس کی تر و یروتغلیط عابت ہوتی ہے، چنانچاس کی مفضل تحقیق مع جواب شبہات و تو جیدومطب عبارت " جھد المقل رساله ضباء الشمس فی آداء الهمس" مؤلفا حقر میں مقامی اُن شنت ۔ (محمد یا مین)

ع بالفَّح مُنْك كردن كما في مد فهو مصدر بمعنى اسم مفعول (زينت الفرقان)

لَ نَقِيُضُ اِعْتِلَاء كَمَا فِي تَاجِ الْمَصَادِرِ و اعْتَلَاء: بِلندشدن وَجَاء مُتَعَدِّياً ايُضاكَما فِي الصَّراح وَ فَيْ شَرُح الْجَزَريَّةِ: الانْخِفَاضُ. ( رُينت الفرقان ) (2) اطباق (مکنا) جن حروف میں بیصفت پائی جائے ان کو مطبق کہتے ہیں۔مطلب اس صفت کا بیے اوپر کے تالو

ے ملصق ہوجاتا ہے، یعنی لیٹ جاتا ہے اورا یے حروف چار ہیں: ص، ض، ط، ظ.

(٨) انفتاح: (گُھلنا) جن حروف میں پیصفت ہواُن کو منتختے '' کہتے ہیں۔

مطلب ال صفت كابيہ كدان حروف كاداكر نے كے وقت زبان كان اوپر كے تالو سے جدا رہتا ہے،خواہ زبان كى جڑتالو سے لگ جائے، جيسے قاف ميں لگ جاتى ہے،خواہ نہ لگے (جهد المصقل مع الشرح) اور مطبقہ كے سواسب حروف منفتحہ ہيں۔ اور بيدونوں صفتيں اطباق و انفتاح بھى ايك دوسرے كے مقابل ہيں۔

(9) او آل ق ( بیسلنا ) جن حروف میں بیصفت پائی جائے انکو النہ آئے " کہتے ہیں۔
مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ بیحروف زبان اور ہونٹ کے کنارہ سے بہت سہولت کے ساتھ
جلدی سے ادا ہوتے ہیں اور ایسے حروف چھ ہیں ، جن کا مجموعہ بیہ ہے: فَرَّ مِنْ لُبِّ لِیعِیٰ اُن میں
جوحروف شفوتہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ شفوتہ کا مطلب مخرج (١٦) میں
گزراہے، اور جوشفوتہ نہیں وہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ (درۃ الفرید للشیخ الدهلوی ہوئے)
گزراہے، اور جوشفوتہ نہیں وہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے میں یہ صفت یائی جائے ان کو استھے۔

لَ بَكِسر باء وفَتْحَ آل كَمَافِي نُوادِر الُوُصُول وَذُكِر فِي الصَّراح الثَّانِي فَقَط. وملص بفَخ صادو بَكسرآل لازم ومتعدى آمده كمافي اللغة. (زينت الفرقان) \_ ل والذَّلَقُ فِي اللَّغَةِ: الطَّرفُ.

مَّ مُذَلَقَة اِسُم الْمَفُعُول. (زينت الفرقان) في ذلاقت الخت مين عبارت بفصاحت اور خفت كلام ساور چونكه يروف بكي اور مرعت سفادا بهوت مين اسليم اسكوندا قد كهاجا تا ب كما في الضّراح وغيره. (زينت الفرقان) في ترجمه اين ست: كريخت از عقل من مُطُلقًا في حقيقة التَجُويُد: الاصْماتُ لُغَةُ: الْمَنْعُ مُطُلقًا واصْطِلاحا: امْتِناعُ الْكَلِمَةِ الرُّبَاعِيَّةِ والْخُماسِيَّةِ مِنْ غِيْرِ حَرُف مِن الْمُذُلقةِ، فالْعسجُدُ عَجمِيً استُم لِلدَّهِ وَلَيْسَ بعَرْبِي.

کہتے ہیں۔مطلب اس صفت کا پیٹے کہ بیر حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ اوا ہوتے ہیں ،آسانی اور جلدی سے ادائبیں ہوتے ۔اور مذلقہ کے سواسب حروف مصمتہ ہیں۔ بیہ دونوں صفیتیں اذلاق واصمات بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔

ان دس صفات کو اسفات متضاده "کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضدیعتی مقابل ہیں، جیسا کہ اوپر ہتلاتا گیا ہوں۔ آگے جوصفات آتی ہیں وہ "سفات فیر متضادہ" کہلاتی ہیں۔ اور جاننا چاہیے کہ صفات متضادہ ہے تو کوئی حرف بچا ہوائییں رہتا، بلکہ جتنے حروف ہیں ہرحرف پر متفادہ ہوئی نہ کوئی صفت صادتی آئے گی۔ اور صفات فیر متضادہ بعض حروف میں نہ ہول گی اور وہ صفات فیر متضادہ یہ ہیں۔ حروف میں نہ ہول گی اور وہ صفات فیر متضادہ یہ ہیں۔

(۱۱) صفیر: (سیٹی) جن حروف میں بیصفت پائی جائے اُن کو' صفیریہ' کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ اُن کے ادا کے وفت ایک آ واز تیزمثل سیٹی کے نکلتی ہے اور ایسے حروف تین ہیں: ص، ز، س.

(۱۳) لین از زم ہونا) جن حروف میں بیصفت پائی جائے اُن کو استروف لین '' کہتے ہیں۔مطلب اس صفت کا بیہ ہے کدان کومخرج سے الی زمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر

له مصمة لغت ميں بے جوف چيز کو گہتے ہيں، پس لامحالدوہ تقبل ہوگی اور بيتروف بانبيت ذلقيہ کے قبيل ہيں، محصافی نو اهر الوصول اور باعتبار مضاوت مذلقه بيتول مناسب ہے۔ (زينت الفرقان) في درلغت عبارت است از جنبش وحرکت محذافی نو اهر الوصول۔ (زينت الفرقان) ملی مجموعة ان کا اس شعر ميں ہے۔ باء و جيم و طاء و دال و قاف کو جب بول ساکن قلقلہ کرکے پر شھو کے بینی مدار بزرگ ۔ فی بالکسرزی ضدخشونت محمافی م۔ (زينت الفرقان)

كوئى ان پرمدكرنا چاہتو كرسكے۔اورايسے حروف دو ہيں: واؤساكن،اور يائے ساكن جب كه ان سے پہلے والے حرف پرفتے بعنی زبر ہو، جیسے: خَوُفْ، صَیْفٌ.

(۱۴) انحراف (بٹنا) جن حروف میں میصفت پائی جائے اُن کو "منحرف" کہتے ہیں۔ اور وہ دوحرف ہیں: "ل" اور "د" مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت "ل" میں تو زبان کے کنارے کی طرف اور "د" میں کچھ زبان کی پشت کی طرف اور کچھ "ل" کے موقع کی طرف میلان یا یا جائے۔ (درة الفرید)

(۱۵) تکریمین (وہراکرنا) بیصفت صرف "د" میں پائی جاتی ہے۔مطلب اس کا بیہ ہے کہ چونکہ اس کے ادا کرنے کے وقت زبان میں ایک رَعشہ یعنی لرزہ ہوتا ہے اس لیے اس ایک رَعشہ یعنی لرزہ ہوتا ہے اس لیے اس وقت آواز میں تکرار کی مشابہت ہوجاتی ہے۔ اور یہ مطلب نہیں کہ اس میں تکرار ظاہر کیا جائے، بلکہ اُس سے بچنا چاہیے، اگر چہاس پرتشد یہ بھی ہو، کیونکہ وہ پھر بھی ایک ہی حرف ہے، کئی حرف ہے میں تونیمیں ہیں۔ (درہ الفرید ملخصاً)

(۱۶) تَفَقَی : (پھیلنا) بیصفت صرف ش کی ہے۔مطلب اس کا بیہ ہے کہ اس کے ادامیں آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ (درۃ الفرید)

(۱۷) استطالت : (دراز کرنا) یہ صفت صرف ص کی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ استطالت : (دراز کرنا) یہ صفت صرف ص کی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے ادامیں شروع منے مخرج سے آخر تک یعنی حافّہ زبان کے آخر تک اس کے آخر تک اس کا مخرج جتنا طویل ہے پورے مخرج میں آواز جاری رہنے ہے آواز کوامتدا در ہتا ہے۔ یعنی اس کا مخرج جتنا طویل ہے پورے مخرج میں آواز جاری رہنے ہے آواز بھی طویل ہو جاتی ہے۔ (جھد المقل)

فائدہ ان اگر کسی کوشبہ ہو کہ بیسات صفات جواخبر کی ہیں، جن حروف میں بیصفات نہ ہوں اُن میں ان کی ضد ضرور ہوگی، مثلاً ﴿ میں استطالت ہے تو باقی سب حروف میں

ل هُولُغَةُ: الانبيثاثُ كذَا فِي شَرُحِ الْجَزَريه. (زينت القرقان) 💆 دراز شدن كما فيم-

عدم استطالت ہوگی، توبید ونوں ضدمل کربھی سب کوشامل ہوگئیں، پھرصفات متضادہ و غیر متضادہ میں کیا فرق رہا؟ جواب اس کابیہ ہے کہ بیتوضیح ہے، مگرصفات متضادہ میں ہرصفت کی ضد کا پچھ نہ پچھ نام بھی تھا۔ اور ان دونوں ناموں میں سے ہرحرف برکوئی نہ کوئی نام صادق آتا تھا، اور چونکہ یہاں ضد کا نام نہیں، اس لیے اس ضد کے صادق آنے کا اعتبار نہیں گیا گیا، دونوں صفات میں بیفرق ہوا۔

فائدہ ۳: محض مخارج وصفات حروف کود مکھ کرا ہے ادا کے سیح ہونے کا یقین نہ کر بیٹھے،اس میں ماہر مشاق استاذ کی ضرورت ہے،البتہ جب تک ایسا استاذ میں شرنہ ہو بالکل کورا ہونے سے کتابوں ہی ہے کام چلا ناغنیمت ہے۔

سب قاعدوں ہےمقدم کیا گیاہے،اب آ کے جوصفات مخسنہ کے متعلق قاعدے آئیلے

وہ اس مقصو دِ مذکور ہے دوسرے درجہ پر ہیں، کیکن اب عام طور ہے ان دوسرے درجہ
کے قاعدوں کی رعایت اس اصلی مقصود ہے زیادہ کی جاتی ہے، جس کی وجہ بیہ ہے کہ ان

قاعدوں ہے نغمہ خوشنما ہوجا تا ہے، اور لوگ نغمہ ہی کا زیادہ خیال کرتے ہیں، اور مخارج
وصفات لازمہ کو نغمہ میں کوئی دخل نہیں، اس لیے اس کی طرف قوجہ کم کرتے ہیں۔

وصفات لازمہ کو نغمہ میں کوئی دخل نہیں، اس لیے اس کی طرف قوجہ کم کرتے ہیں۔

فائدہ ہے، جس طرح ہے ہے پروائی کی بات ہے کہ تجوید میں کوشش نہ کرے اس طرح ہے بھی

زیادتی ہے کہ تھوڑے سے قاعدے یاد کر کے اپنے کو کائل ہمجھنے گے اور دوسروں کو حقیر،
اور ان کی نماز کو فاسد جانے گے یا کسی کے چھپے نماز ہی نہ پڑھے، بحقق عالموں نے
عام مسلمانوں کے گناہ گار ہونے کا، اور اُن کی نماز وں کے درست نہ ہونے کا حکم نہیں
عام مسلمانوں کے گناہ گار ہونے کا، اور اُن کی نماز وں کے درست نہ ہونے کا حکم نہیں
کیا، اس میں اعتدال کا درجہ قائم کرنا اُن علاء کا کام ہے جوقر اُت کو ضروری قرار دیے
کے ساتھ فقداور صدیث پر نظر رکھتے ہیں، اس مسئلہ کی تحقیق دوسرے لمعہ میں دکھ لو۔

### صفات محسنه محلیہ کے بیان میں

جاننا چاہے کہ بیصفات سبحرفوں میں نہیں ہوتیں ۔ صرف آٹھ حرف ہیں جن میں مختلف حالتوں میں مختلف صفات کی رعایت ہوتی ہے۔ وہ حروف یہ ہیں: (۱) ل (۲) د (۳) ہوتا ہے ماکن ومشدو۔ (۴) ہ ساکن ومشدو۔ اورنون ساکن میں تنوین بھی داخل ہے، کیونکہ وہ اگر چہ لکھنے میں نبون نہیں ہے ، مگر پڑھنے میں نبون ہے۔ جیسے: ب پراگردوز ہر پڑھوتو ایسا ہوگا۔ جیسے: بَ بَنُ پڑھو۔ (۵) اجس سے پہلے ہمیشہ زبرہی ہوتا ہے۔ (۱) و ساکن جب کہ اس سے پہلے ہمیشہ زبرہی ہوتا ہے۔ (۱) و ساکن جب کہ اس سے پہلے پیش یاز برہو۔ دیکھولمعہ (۳)

المستفاد ہے۔(زینت) کے ان آٹھوں حرفوں کا مجموعہ اَوْ یَرُ هَلَانَ ہے۔(زینت)

مخرج (۱)۔ (۸) عوار همزه کی حقیقت مخرج اوّل میں بیان کی گئی ہے، پھرد کیے اوران حرفول میں جوالی صفات ہوتی ہیں ان میں بعض صفات تو خوداستاذ کے پڑھانے ہی سے ادا ہوجاتی ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً الف، واؤ، یاء اور همزه کا کہیں عابت رہنا اور کہیں حذف ہوجانا، صرف ان صفات کو بیان کیاجاتا ہے جو پڑھانے سے جھے میں نہیں آتیں،خودارادہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ٹیر پڑھنا اور باریک پڑھنا، غذہ کرنا یانہ کرنا اور تدکرنا یا نہ کرنا۔ اب ان آٹھوں حرفوں کے قاعدے الگ الگ ندکور ہوتے ہیں۔

#### ساتواں لمعہ لام کے قاعدوں میں

لفظ الله كاجو لام ہاں ہے پہلے اگر زبر والا یا چین والا حرف ہوتو اس کو پُرکر کے پڑھیں گئے، جینے: اُزّادَ اللّٰهُ، رَفَعَهُ اللّٰهُ، اوراس پُرکر نے کو "تفحیم" کہتے ہیں۔اوراگر اس ہے، جینے: بیسم اللّٰهِ، اوراس پر حین گئے دیروالاحرف ہوتو اس لام کو ہاریک پڑھیں گے، جینے: بیسم اللّٰهِ، اوراس ہاریک پڑھی باریک پڑھے ہیں،اورلفظ الله کے سواجتنے لام ہیں،سب ہاریک پڑھے جا کیں گئے، جینے: مَاوِلْهُمُ اور کُلّه.

عبید اللهم میں بھی یہی قاعدہ ہے جو اَلله میں ہے یونکداس کے اوّل میں بھی لفظ اَلله ہے۔ الله ہے۔

#### آ تھوال لمعہ راء کے قاعد ول میں

قاعده ان اگر داء پرزبریا پیش ہوتواس داء کو تفخیم سے یعنی پُرپڑھیں گے، جیسے: رُبُك، رُبُك، رُبُك، رُبُك، رُبُك، رُبُك، رُبُك، جیسے: رِجَالٌ.

لِ عِنْدَ حَفُصِ الَّذِي نَقْرَء بِقِراءَ تِهِ.

سنیت راء منتدده بھی ایک راء ہے، پس خوداس کی حرکت کا اعتبار کر کے اس کو پُریاباریک پڑھیں گے۔ بچھیں گے، جیسے: میسر آگی راء کو پُرپڑھیں گے اور ڈرِ ٹی کی راء کو باریک، اور اس کو اگلے قاعدہ (۲) میں داخل نہ کہیں گے، جیسے بعضے ناواقف اس کو دو راء سبھنے ہیں، پہلی ساکن اور دوسری متحرک، پیلطی ہے۔

قاعد و ۱ : اوراگر آداء ساکن ہوتواس سے پہلے والے حرف کود کیھوکہ اس پر کیا حرکت ہے۔ اگر زبر یا پیش ہوتواس دا کو ٹیر پڑھیں گے، جیسے: بَدرُقُ ، یُدرُ ذَقُونَ . اوراگر زبر ہے تواس داء کوبار یک پڑھیں گے، جیسے: اُنْدِدُ هُمُ . لیکن ایسی داء کے باریک ہونے کی تین شرطیس ہیں: پہلی شرط بیہ ہے کہ بیکسر واصلی ہو عارضی نہ ہو، کیونکہ اگر عارضی ہوگا تو چھر یہ داء باریک نہ ہوگی، جیسے: اِرْج عُواْ. دیکھو داء ساکن بھی ہواوراس سے پہلے حرف یعنی ہمزہ پرزیر بھی ہے، مگر چونکہ بیز بریا واضی ہوگات ہاں داء کو ٹر پڑھیں گے، لیکن بدون پرزیر بھی ہوئے اس داء کو ٹر پڑھیں گے، لیکن بدون عربی پڑھے ہوئے اس داء کو ٹر پڑھیں گال ہاں ہواور عارضی کہاں ہو دونوں ایک کلمہ میں ہوں، اگر دو کلے میں ورسری شرط بیہ ہوئے دیم داء دونوں ایک کلمہ میں ہوں، اگر دو کلے میں ہوئے تو بھوئ داء باریک نہ ہوگا، دورة الفرید،

لَ خُواه راء كَاسَلُون اصلى بموياعارضى ، هين : فَسُو پروقف كرين قوراء كاسَلُون عارضى بموكااور راء بُر پرشى جائ كَ ، كَوْنَدَاس كَ مَا قَبَلُ حَرْبَ مِهِ بَايِين ) لَه لَدْفُع تَعَدُّر الْابْتِدَاء بِالسُّكُون. ثَلَّا الْأَصْل في اللّام التَّرُقيق. [والدَّلِيُلُ عليه تأدية أهل اللّسانِ لهذه المُحرُوف، الرّاء تفخيم عَبْر عَنْ هذا الشّرط بأن تكُون كَ ذَلِك قَالَهُ الْمُولِّف الْعَلَام. (زينت الفرقان)] في وبَعْضُهُم عَبْر عَنْ هذا الشّرط بأن تكُون الكسرة مُتَصِلة بالرّاء في كلمة وّاحدة، وبعضُهُم اكتفى بكون الكسّرة غير عارضة، والْكُلُ عِبارات عن المُعنون.

🍛 و كَسْرَةُ الْمِيْمِ عَارِضٌ أَيْضاً لا جُتِماعِ السَّاكِنين فَنَفُخُمْ هَذِهِ الرَّاءُ لِفَقْدِ الشُّرُطَيْنِ: هَذَا وَالْأُوُّل.

اوراس شرط کا پیچانا برنست پہلی شرط کے آسان ہے، کیونکہ کلموں کا ایک یا دو ہونا اکثر برخص کومعلوم ہوجا تا ہے۔ تیسری شرط بیہ کدائس داء کے بعدائی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں ہے کوئی حرف نہ ہو، اگراییا ہوگا تو گھر داء کو پُر پڑھیں گے۔ ایسے حرف سات ہیں جن کا بیان لمعد (۵) کی صفت (۵) میں آچکا ہے، جیسے: قِسرُ طُساس، سات ہیں جن کا بیان لمعد (۵) کی صفت (۵) میں آچکا ہے، جیسے: قِسرُ طُساس، اِرُصَاداً، فِرْ قَیق، لَبالْمِوْصَادِ. ان سب میں داء کو پُر پڑھیں گے اور تمام قرآن میں اس قاعدے کے بہی چارلفظ پائے جاتے ہیں اور و لیے بھی اس کا پیچانا آسان ہے۔ سنجیا: تیسری شرط کے موافق لفظ کل فوق کی داء میں بھی تفخیم ہوگی لیکن چونکہ قاف پہھی تربیہ اسلیہ بعض قاریوں کے نزدیک اس میں ترقیق ہاور دونوں امرجائز ہیں۔ تیسری شرط میں جو بیکھا ہے کہ اگر ایس داء کے بعدای کلمہ میں حروف مستعیلہ میں ہوگی جو اس کوئی حرف ہوگا تو اس کو پُر پڑھیں گے تو ای کلمہ کی قیداس لیے لگائی کہ دوسر کلمہ میں حروف مستعیلہ میں داء کی ہوئے کا اعتبار نہ کریں گے، جیسے: آئی فیرُ قُومُ مَلَی، فَاصُبِرُ مَسِرُگا. اس میں داء کو ہاریک ہی پڑھیں گے۔

قاعدہ ۳: اور اگر داء ساکن ہے پہلے والے حرف پر حرکت نہ ہو، وہ بھی ساکن ہو (اور ایسا حالت وقف میں ہوتا ہے، جیسا ابھی مثالوں میں دیکھو گے) تو پھراس حرف ہے پہلے والے حرف کود کیھو، اگراس پرزبریا پیش ہوتو داء کو پُرپڑھو، جیسے: لَیُلَهُ الْقَدُدِ، بِحُمُ الْعُسُرَ کہ ان میں داء بھی ساکن اور دال اور سین بھی ساکن اور قاف پرزبر اور عیس پر پیش ہے، اس لیے ان دونوں کلموں کی داء کو پُرپڑھیں گے، اور اگراس برزبر ہے تو داء کو باریک پڑھو، جیسے: ذِی الذِی کُور کہ داء بھی ساکن اور کاف بھی

ا وراس وجهت راء ووكسرول كورميان بموكرضعيف بموكن، پس ترتيق جائز ركهي كنى - كما في شرّح الْجَزَريّة. ك جب كروقف بالإسكان يا بالإشمام مور (محديامين)

ساکن اور ذال پرزیرے،اس کیاس راء کوباریک پراهیں گ۔

حبیبا کیکن اس راء ساکن سے پہلے جوحرف ساکن ہے،اگریحرف ساکن یاء ہوتو پھر یاء

سے پہلے والے حرف کومت دیکھو، بس راء کو ہرحال میں باریک پراهو، خواہ یاء

پہلے پچھ بی حرکت ہو، چیے: خیر، قیدیر کہ ان دونوں راء کوباریک بی پراهیں گ۔

حبیبا اس قاعدہ (۲) کے موافق لفظ مِصْر اور عَین الْقِیطُو پرجب وقف کیاجائ تو راء

کو باریک ہونا چاہیے، مگر قاریوں نے ان دونوں لفظوں کی راء کو باریک اور پُر

دونوں طرح پڑھا ہے اوراسی لیے دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر سے کہ خود

راء پرجوحرکت ہواس کا اعتبار کیاجائے، پس مِصْر میں تفخیم اولی ہے کہ داء پر

زبرہ اور الْقِطُومِ میں ترقیق اولی ہے کہ داء پرزیر ہے۔

زبرہ اور الْقِطُومِ میں ترقیق اولی ہے کہ داء پرزیر ہے۔

زبرہ اور الْقِطُومِ میں ترقیق اولی ہے کہ داء پرزیر ہے۔

سمبیت اس قاعدہ (۳) کی بناپر سورۃ الفجر میں اِذَا یَسُو پر جب وقف ہواس کی راء مفحم ہونا چاہیے، لیکن بعضے قاریوں نے اس کے باریک پڑھنے کو اولی لکھا ہے، مگریہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس راء کوقاعدہ مُذکورہ کے موافق پُر ہی پڑھنا چاہیے۔ قاعدہ اس راء کوقاعدہ مُذکورہ کے موافق پُر ہی پڑھنا چاہیے۔ قاعدہ اس راء کے بعدایک جگر آن مجید میں امسالیہ ہے، تو راء کی اس حرکت کوزیر بہوکر راء کو باریک پڑھیں اوروہ جگہ ہیہے: بیسہ اللّٰہ مَجْدِ بِهَا، اس راء کوایسا پڑھیں گے، جبیا لفظ قطرے کی راء کو پڑھتے ہیں، امسالیہ ای کو کہتے ہیں جسکوفاری والے یائے مجھول کے ایک مجھول کے ایک مجھول کے ایک میں کے ایک میں کے مجھول کے ایک کو بڑھتے ہیں، امسالیہ ای کو کہتے ہیں جسکوفاری والے یائے مجھول کے ایک میں اوروہ کی راء کو پڑھتے ہیں، امسالیہ ای کو کہتے ہیں جسکوفاری والے یائے مجھول کے ایک میں جسکوفاری والے یائے مجھول کے ایک میں جسکوفاری والے یائے مجھول کے ایک میں اوروہ کی راء کو پڑھتے ہیں، امسالیہ ای کو کہتے ہیں جسکوفاری والے یائے مجھول کے ایک میں میں اوروہ کی راء کو پڑھتے ہیں، امسالیہ ای کو کہتے ہیں جسکوفاری والے یائے مجھول کے ایک میں موافق کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دونے ہوئی کی دونے میں جسکوفاری والے یائے مجھول کے ایک کے میں جسکوفاری والے یائے میں میں میں کی دونے میں جسکوفاری والے یائے مجھول کے دونے میں موافق کی دونے میں میاں کی دونے میں موافق کی دونے کا دونے کی دونے کر کی دونے کی دونے کی دونے میں موافق کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کو کیاں موافق کی دونے کی دونے کے دونے کو کو کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے دونے کی دونے کو کی دونے ک

لَ بِطَرِيْنَ جَرْرَى بِالنَّهُ (ابن ضياء) لَ لِأَنَّ أَصْلَهُ يُسُرِي فَوْقَقُوا الرَّاءُ؛ لِيَدُلُ عَلَى الْيَاءِ الْمَحُذُوفَةِ.

عَلَيْنَ مِنْ الْمُحَقَّقِينَ مَثْلَ عَلَام جَرْرَى وَشَاطِبِي اورشرح مقدمة الجزرية والشاطبية وجهد المقل وغيره الله كَيْرَة عِنْ النقع عِن النقع عِن السَّح عِن عَلَى الله وَعَنْ وَقَف كَيْرَة عَنِي الله عَيث النقع عِن السَّع عِن الله وَعَنْ وَقَف بِينَ الله عَيث النقع عِن الله عَيث النقع عِن الله فَلْ الله وَعَنْ وَقَف بِينَ الله وَعَنْ وَعَنْ وَقَف بِينَ الله وَالله وَلِي الله عَلَيْنَ الله وَالله وَلَيْنَ وَلَهُ وَلَهُ وَالله وَلَه وَالله والله وَالله وَال

كہتے ہيں۔ پس مُجُربها كى داءكوباريك پڑھيں گے۔

قاعدہ ۵: جو راء وقف کے سبب ساکن ہوتو ظاہر بات ہے کہ اس میں قاعدہ (۲)، (۳) کے موافق اس سے پہلے والے حرف کواور کبھی اس سے پہلے والے حرف کو کھے کراس راء کو بار یک یا پُر پڑھنا چاہیے، تو اس میں اتن بات اور سجھو کہ یہ پہلے والے حرفوں کو وکینا اس وقت ہے جب کہ وقف میں اس راء کو بالکل ساکن پڑھا جائے، جیسا کہ اکثر وقف کرنے کا عام طریقہ بہی ہے۔ لیکن وقف کا ایک اور طریقہ بھی ہے، جس میں وہ حرف جس پر وقف کیا ہے، بالکل ساکن نہیں کیا جاتا، بلکہ اس پر جو حرکت ہواس کو جھی بہت خفیف ساادا کیا جاتا ہے اور اسکو 'روم' کہتے ہیں، یہ صرف زیراور پیش میں ہوتا ہے، اس کا مفقل بیان لمعہ (۱۳) میں بان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔ سویہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایسی راء پر رَوم کیساتھ وقف کیا جائے تو پھر پہلے والے حرف کو نہ ویکسیں گے، بلکہ خود اس راء پر جو حرکت ہوگی اس کے موافق پُر یا باریک پڑھیں۔ اور گہ، جسے: وَاللَّ فَحْدِ پِر اگراس طرح وقف کریں تو راء کو پُر پڑھیں۔ اور گُریر جسیں۔ اور گُریر جسیں۔ اور گونہ کے، جسے: وَاللَّ فَحْدِ پِر اگراس طرح وقف کریں تو راء کو پُریر جسیں۔ اور گُریر جسیں۔ اور گونہ کے، جسے: وَاللَّ فَحْدِ پِر اگراس طرح وقف کریں تو راء کو پُریر جسیں۔ گ

نوال لمعه

## میم ساکن اورمشترد کے قاعدوں میں

قاعدہ ان میں اگر مشدّد ہو تواس میں غنّہ ضروری ہے، '' خنّہ' کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، جیسے: لَمَّا، اوراس حالت میں اس کو حرف غنّہ کہتے ہیں۔

وَلا يُنْظُرُ إِلَى أَنَّهُ فِي الْأَصْلِ الْفُ وَالرَّاءُ مَفْتُوحَةٌ وَحُكُمْ هَذَهِ الرَّاءِ التَّفْخِيمُ.

ا کیونکہ راء موقوف میں جب رَوم کیا جائے گا تو اس کی حرکت میں اتناضعف ہوگا کہ صرف قریب والاسنے گا، لہذا جیسی حرکت ظاہر ہوگی ولیی ہی راء پڑھی جائے گی۔(این ضیاء) قاعدہ اگر ساکن ہوتواس کے بعدد یکھناچا ہے کیا حرف ہے، اگراس کے بعد بھی میسم عشدد ہے۔ قو ہاں ادغام ہوگا لیعنی دونوں میں سیس ایک ہوجا کیں گی اورش ایک میسم مشدد کے اس میں غقہ ہوگا (حقیقہ النجوید). جیسے: اِلَیْ کُمْ مُرُ سُلُوُنَ. اوراس کو ادغام مغیر شلین کے تین اوراگر میسم ساکن کے بعد باء ہے تو وہاں غقہ کے ساتھا خفاء ہوگا اوراس اخفاء کا مطلب ہے ہے کہ اس میسم کوادا کرنے کے وقت دونوں ہونوں کے خشکی کے حصہ کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غقہ کی صفت کو بقدرا یک الف بڑھا کر خیثوں کے خشکی کے حصہ کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غقہ کی صفت کو بقدرا یک الف بڑھا کر خیثوں کے خشکی کے حصہ کو تی اور پھراس کے بعد ہونوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونوں کے تربی کے ساتھ ملا کر باء کوادا کیا جائے (جہد المقل)۔ جیسے: مَنُ یَعْتُصِمُ بِاللَّهِ اوراس کو اُن اُنْعَاء شُفویُ ' کہتے ہیں ۔ اوراگر میم ساکن کے بعد میسم اور باء کے سوااورکوئی حرف ہوتو وہاں میسم کا اظہار ہوگا، یعنی اپنے مُخری سے بلاغتہ ظاہر کی جائے گی، جیسے: اُنْعَامُت، اوراس کو ' اظہار شفوی' ' کہتے ہیں۔

سنبیہ: بغض حفاظ اس اخفاء واظهار میں باء، واؤ اور ف کا کا ایک ہی قاعدہ سمجھتے ہیں اور اس قاعدہ کا نام بوف کا قاعدہ رکھا ہے، یعنی بعض تو نتیوں میں اخفاء کرتے ہیں، بعض تینوں میں اظہار کرتے ہیں اور بعض ان حرفوں کے پاس میم ساکن کوایک گونہ حرکت دینے ہیں، جیسے: عَلَیْهِمُ وَلَا الصَّالِیْنَ، یَمُدُّهُمُ فِیْ. بیسب خلاف قاعدہ ہے، پہلا اور تیسرا قول تو بالکل ہی غلط ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے۔ (درّہ الفرید)

#### دسواں لمعہ نو ن ساکن اورمشترد کے قاعدوں میں

چھے لمعہ کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ تنوین بھی نون ساکن میں داخل ہے، وہاں پھر
د کچھلو، مگران قاعدوں میں نون ساکن کے ساتھ تنوین کا نام بھی آ سانی کے لیے دیا جائے گا۔
قاعدہ ا: نسون اگر مشدد ہوتو اس میں غذضر وری ہے، اور مثل میم مشدد کے اس کو بھی اس حالت
میں حرف غذہ ہیں گے نویں لمعہ کا پہلا قاعدہ پھرد کچھا و۔

قاعدہ انون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف طلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں نسون کا اظہار کریں گے، بعنی ناک میں آواز نہ لے جائیں گے، اور غذہ بھی نہ کریں گے، جیسے: اُنْعَہُمُ تَنَّ مَسُوَآءٌ عَلَيْهِمُ وغيرہ، اس اظہار کو' اظہار طفتی ''کہتے ہیں۔ حروف حلقیہ چھ ہیں جواس شعر میں جمع ہیں ہے

حرف طلقی چھسمجھ اے نورِ عین ہمزہ ہاء و جاء و خاء و غین وغین چو تھے لمعہ میں مخرج ۱۳،۲،۱۱ور۴ کو پھر دیکھے لو،اورا ظہار کا مطلب نویں لمعہ کے دوسرے قاعدہ میں پھردیکھے لو۔

قاعدہ انون ساکن اور تنوین کے بعداگران چھرفوں میں ہے کوئی حرف آئے جس کا مجموعہ
یر مُلُون کے ہتو وہاں اوغام ہوگا، یعنی نون اسکے بعدوالے حرف ہے بدل کر دونوں
ایک ہوجا کیں گے، جیسے: مِنُ لَّـدُنُهُ. دیکھو نون کو لام بنا کر دونوں لام کوایک
کر دیا۔ چنا نچہ پڑھنے میں صرف لام آتا ہے، اگر چہ لکھنے میں نون بھی باقی ہے۔ مگر
ان چھرفوں میں اتنافرق ہے کہ ان میں سے چار حرفوں میں تو غذہ بھی رہتا ہے، اور یہ
غذہ مثل نون مشدّد کے بڑھا کر پڑھا جاتا ہے۔ اُن چاروں کا مجموعہ یَسنُهُ مُو ہے،
جیسے: مَنْ یُّوْمِنُ، بَرُقُ یَّجُعَلُونَ وَغِیرذ لک اور اسکو اور کا مجموعہ یَسنُهُ مِنْ ہیں۔

اوردوجورہ گئے یعنی راء، لام ان میں غذ نہیں ہوتا، جیسے: مِن گُدُنُهُ مثال اوپر گزری ہے، اس میں ناک میں ذرابھی آواز نہیں جاتی ، خالص لام کی طرح پڑھتے ہیں اوراسکو اونام بلاغنہ کہتے ہیں۔ اور نویں لمعہ کے قاعدہ (۲۰۱) میں غنہ وادعام کے معنی پھرد کیے لو گراس ادعام کی ایک شرط بیہ کہ بید نسون اور بیحروف ایک کلمہ میں نہ ہوں ورنداد عام نہ کرینگے بلکہ اظہار کرینگے، جیسے: دُنیک، قِین، قِینُ وَانٌ، صِنُوانٌ، مِنُوانٌ، اور تمام قرآن میں اس قاعدہ کے یہی چارلفظ پائے گئے ہیں۔ اوران میں جو اظہار ہوتا ہے اسکو اُللہا اِسطاق کی کہتے ہیں۔

قاعدہ ۱۳ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حزف باء آئے تواس نون ساکن اور تنوین کو میم ہے بدل کر غذہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے: مِنْ ۴ بَـغد، سَـمِیعُ ۴ بَـصِیرُ اور ابعض قرآنوں میں آسانی کے لیے ایسے نون و تنوین کے بعد شخی کی میم بھی لکھ دیے ہیں (اس طرح مِنْ ۴ بَـغد) اور اس بدلنے کو افلاب اور اس اللہ کے بین اور اس میم کے اخفاء کا مطلب اور اواکر نے کا طریقہ بھی وہی ہے جو کہ اخفاء شفوی کا تھا۔ نویں لمعہ کا دو سراقاعدہ بھرد کھے لو۔

قاعده ۱۵ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان تیره حرفوں کے سواجن کا ذکر قاعده ۲۰،۳۰۲ میں ہو چکا ہے، اورکو فی حرف آئے، تو وہاں نون اور تنوین کو اخفاء اورغنه کے ساتھ پڑھیس گے، اوروہ پندره حرف کیے ہیں: ت، ت، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط،

مجھ ہے من او ان کی تم تفصیل کو سین وشین و صاد و ضار و طاء و ظاء اس کو اخفاءِ حقیقی ہے لکھا (مجمعبداللہ) کے حروف اخفاءان اشعار میں جمع ہیں، ان کو یاد کرلو پندرہ حرفوں میں تم اخفاء کرو تاء و ثاء و جیم و دال و ذال وزاء فاء و قاف و کاف ہیں سے پندرہ

ظ، ف، ق، ك. اور المف كواس ليے ثارنہيں كيا كہ وہ نون ساكن كے بعد نہيں آسكتا (درة الفريد) اوراس اخفاء كامطلب بيب كنون ساكن اورتنوين كوأس كيخرج اصلی ( کنارۂ زبان اور تالو ) ہے علیحدہ رکھ کراس کی آ واز کوخیثوم میں چھیا کراس طرح پڑھیں کہ ندادغام ہوندا ظہار، بلکہ دونوں کے درمیانی حالت ہو، یعنی نہ تو اظہار کی طرح اس کے ادامیں زبان کا سرا تالوے لگے، اور نداد غام کی طرح بعد والے حرف کے مخرج سے نکلے، بلکہ بدون دخل زبان کے اور بدون تشدید کے صرف خیشوم سے غنہ کی صفت کو بفتدرایک الف کے باقی رکھ کرادا کیا جائے۔ اور جب تک اخفاء کی مشق کسی ماہراستاذ ہے میںشر نہ ہواس وفت تک صرف غنہ ہی کے ساتھ پڑھتار ہے كددونون سنن مين ايك دوسرے كمشاب بى مين، جيسى: أنْسَدَرُ تُهُمُ، قَوْم ظَلَمُوْا وغیرہ یکر پھر بھی آ سانی کے لیے اس اخفاء کی ایک دومثالیں اپنی بول حیال کےلفظوں میں بتلا دیتا ہوں کہ کچھاتو سمجھ میں آ جائے۔ وہ مثالیں بیہ ہیں: کنواں ، کنول ، منه، اونٹ، بانس، سینگ \_ دیکھوان لفظوں میں نسو ن نہتوا ہے مخرج سے نکلااور نہ بعد والحرف میں ادعام ہوگیا، اس فون کے اخفاء کو " اخفاء میتی " کہتے ہیں۔ اور نون کے اظہار کوجس کا بیان دوسرے قاعدے میں ہوا ہے" اظہار طلق" کہتے ہیں۔اورجسکا

ل في حقيقة التَّجُويُد: فَالْإِخْفَاءُ حَالٌ بِيْنَ الْإِظْهَارِ وَالْإِدُعَامَ لَا تَشْدِيدَ فَيْهِ الْأَنَّهُ لِيُسَ فِيهِ إِدُعَامٌ كُلِّيً وَلَاجُزْنِي وَإِنَّمَا هُو أَنْ لَا تَظْهَرَ النَّوْنُ السَّاكِنَةُ عِنْدَ هَذِهِ الْحُرُوفِ، وَالْفَرُقُ بِينَ الْمَخْفِي وَالْمَدْعَمِ وَلاَجُزْنِي وَإِنَّمَا هُو أَنْ لا تَظْهَرَ النَّوْنُ السَّاكِنَةُ عِنْدَ هَذِهِ الْحُرُوفِ، وَالْفَرُقُ بِينَ الْمَخْفِي وَالْمَدْعَمِ فَيْهُ النَّامَةُ فَي الرَّسْمِ وَالتَّلَفُظ، وَمَخُرَجُهُ مِنَ الْحَيْشُومِ وَمَخُرَجُ الْمُدْعَمِ مِنَ الْمُدْعَمِ فَيْه، اللهُ الْحَيْمُ اللهُ اللهُ الْحَيْمُ وَالنَّاقِطُ. (ص ٢٢٠) قُولُلُهُ: كُلِي وَلا جُزُنِي يَعْنِي بِهَا الْإِدْعَامُ التَّامُ وَالنَّاقِطُ. (مُحَدِياتِنَ عَلَيْ اللهِ الْحَيْمُ وَلا جُزُنِي يَعْنِي بِهَا الْإِدْعَامُ التَّامُ وَالنَّاقِطُ. (مُحَدِياتِنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْكُ وَلا جُزُنِي يَعْنِي بِهَا الْإِدْعَامُ التَّامُ وَالنَّاقِطُ. (مُحَدِياتِنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى اللهَ عَلَيْهُ وَالنَّاقِطُ. (مُحَدِياتِنَ عَلَيْنَ عَلَيْهُ وَالنَّاقِ عَلَى اللهُ الْمُلْوَلِقُومُ وَالنَّاقِ عَلَى اللهُ الْمُلَالُومُ وَالْعَلَى اللهُ وَالْمُلْ الْمُلْكِلَةُ عِلَى اللهُ اللهُ الْمُلْونَ عَلَى اللهُ ا

بیان تیسرے قاعدے میں ہوا ہے' اظہار مطلق' کہتے ہیں۔جس طرح میہ کے اخفاء واظہار کو' شفوی'' کہتے تھے،جس کا بیان نویں لمعہ کے دوسرے قاعدہ میں گزرا ہے۔ گیار ہول لمعہ

### الف، وا وَاور ياء كے قاعدوں میں

جب کہ بیسا کن ہوں اور الف سے پہلے والے حرف پرزبر ہواور واؤ ساکن سے پہلے بیش ہواور یہاء ساکن سے پہلے زیر ہو،اوراس حالت میں ان کا نام مدہ ہے، دیکھولمعہ (سم) مخرج (۱) اور کھڑا زیر اور کھڑی زیر اور اُلٹا پیش بھی حروف مدہ میں داخل ہے، کیونکہ کھڑا زیر الف مدہ کی آ واز دیتا ہے، کھڑی زیر یہاء مدہ کی ،اور اُلٹا پیش و اؤ مدہ کی ۔اب ان قواعد کے بیان میں ہم فقط لفظ مدہ کھیں گے، ہر جگہ استے لمہنام کون کھے۔

قاعدہ!! اگرحروف مقدہ کے بعد ھمزہ ہواور بیحروف مقدہ اور ھمزہ دونوں ایک کلمہ میں ہوں تو وہاں اس مقدہ کو بڑھا کر پڑھیں گے، اور اس بڑھا کر پڑھنے کو ایک کہتے ہیں، جیسے:
سَوَآءٌ، سُوءٌ ہُ، سِینَتُ. اور اس کا نام استعمال ہواور اس کو مقد واجہ ہمی کہتے ہیں۔ اور مقدار اس کی تین الف، یا چار الف ہے، اور الف کے اندازہ کرنے کا عربی الف ہے تا دارہ کے قاعدہ (۱) کے فائدہ میں لکھا گیا ہے۔ پس اس طریقہ کے موافق تین یا چار انگیوں کو آگے چیچے بند کر لینے سے بیا ندازہ حاصل ہوجائے گا، گریہ مقدار اس مقدار کے علاوہ ہوجوروف قدہ کی اصلی مقدار ہے، مثلاً جَآءً میں اگر مدند ہوتا تو اس مقدار کے علاوہ مدکر نے کی مقدار ہوگی۔

ل تُسَمِّى بِالْوَاجِبِ؛ لِأَنَّ كُلِّ الْأَئِمَّةِ يُوْجِبُهُ . (محريامين)

آ ایک زبرکو دونا(وُ گنا) کرنے سے الف ہوجا تاہے، جیسے فَتَلَ سے فَاتَلَ، پس الف کی مقدارایک زبر کی دونی (وُنِی ) ہے۔ (ابن ضیاء) کے مثلاً جیار الف والی مقدار میں ایک الف اصلی اور تین فرقی ہیں۔ (ابن ضیاء)

قاعدہ ۱: اگر حروف مدہ کے بعد ہمزہ ہواور بیر ف مدہ اور وہ ہمزہ ایک کلمہ میں ندہوں،

بلکدا یک کلمہ کے اخیر میں تو حرف مدہ ہواور دوسرے کلمہ کے شروع میں ہمنے ہو،

وہاں بھی اس مدہ کو بڑھا کر یعنی مدکے ساتھ پڑھیں گے، جیسے: اِنَّ اَعُطَیْنَكَ، الَّذِی َ اَطُعَمَهُمْ، قَالُو اَامُنَّا بھر بیداس وقت ہوگا جب دونوں کلموں کو طاکر پڑھیں، اور

اگر کسی وجہ سے پہلے کلمہ پروقف کردیا تو پھر بیدند پڑھیں گے، اس مدکو تم تعنیاں اور

"میجائز" بھی کہتے ہیں اور اس کی مقدار بھی تین یا چار الف ہے ہے، جیسے شصل کی تھی۔

ان دونوں کی الگ الگ کسی کو پہچائ ند ہونو فکر ندکریں، کیونکہ دونوں ایک ہی طرح

عدہ ۴ : اگرایک کلمہ میں حرف مذہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہو، جیسے: صَا لَیْنَ. اس میں الف تو مدہ ہے اور اس کے بعد لام پرتشدید ہے، اس مدہ پر بھی مدہوتا ہے اور اس کا نام بھی "مذلازم" ہے اور اسکی مقدار بھی تین الف ہے اور ایسے مدکود کلمی مشقل" کہتے ہیں۔

العند تستقی بالنجابز؛ لأنّ بغض الألیقیة لایؤ جنیهٔ مستله بیمقدارتوسط کی به منتفصل میں قصر،توسطاورطول تینوں جائز ہیں جبکہ مَدِّمقصل میں صرف طول ہی ہوتا ہے بتقصل اور شفصل میں نہطول ہے نہ قصر۔ (ابن ضیاء) سلّ مَدِّفصل کی بیجان میہ کے حرف مدکے بعد ہموٰ ہ ہرجگہ الف کی صورت میں مرسوم ہوگا بجز ہوٰ لاءِ کے۔ (ابن ضیاء)

تَاعِدِهِ ۵: بعض سورتوں کے اوّل میں جوبعض حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے سورہُ بقره كيشروع مين الميم (الف، لام، ميم) ان كو حروف مقطعه كمت إن -ان میں ایک تو خود الف ہے، اسکے متعلق تو یہاں کوئی قاعدہ نہیں، اور اسکے سوا جواور حروف رہ گئے وہ دوطرح کے ہیں: ایک تو وہ جن میں تین حرف ہیں، جیسے: لام، ميم، قاف، نون. اورايك وه جن ميں دوحرف ہيں طا، ها. سوچن ميں دوحرف ہيں ان کے متعلق بھی یہاں کوئی قاعدہ ہیں ،اورجن میں تین حرف میں اُن پر مدہوتا ہے،اسکو بھی مندلازم کہتے ہیں اور اس کی مقدار بھی تین الف ہے، اور ایسے مدکو تدحرفی '' کتے ہیں۔ پھران میں ہے جن حروف مقطعہ کے اخبر حرف پر پڑھنے کے وقت تشدید ہا كے مدكو "مرق مثقل" كہتے ہيں۔ جيسے اللّم ميں لام كوجب ميم كساتھ یڑھتے ہیں تواس کے اخیر میں تشدید پیدا ہوتی ہے، اور جن میں تشدید نہیں ہے ان کے مدكو المرق مخفف" كت بين، جيه: اللّم مين ميم كاخير مين تشديد نبيل ب-سنبيها: تين حرفي مقطّعات ميں، جن ميں مديرُ هنا بنلايا گيا ہے، اکثر ميں تو چ کا حرف مَدہ ہی ہے،جس کے بعد کہیں تو حرف ساکن ہے، جیسے میسم میں یائے مذہ ہے، اوراس کے بعد میسم ساکن ہے، اور کہیں حرف مشدد ہے، جیسے لام میں الف مدہ ہے اوراس کے بعد میں مشدّد ہے اور مذہ پرایسے مواقع میں ہمیشہ مدہوتا ہی ہے، توان میں تو مد ہوناعام قاعدہ کے موافق ہے۔البتہ جن تین حرفی مقطّعات میں ﷺ کا حرف مّدہ نہیں ہے،جیسے: تھیلعص میں عین ہے،وہاں مدہونااس عام قاعدے کے موافق نہیں ہے،اورای واسطے اگر مدنہ کریں تب بھی درست ہے،لیکن افضل یہی ہے کہ مد کریں اوراس كو " مّدلازم لين " كہتے ہيں۔

الے ایسے موقع برقر آن مجید میں سب جگہ لام میم کے ساتھ تل پڑھا جاتا ہے، پاس بیقیدواقعی ہے ند کداحر ازی۔ (محمد یامین)

تنبیا: جوحروف مقطعات اخیر میں ہیں اُن پرمداُس وقت ہے جب اس پروقف کریں اور اگر ما بعدے ملاکریو هیٹ تو پھر مدکرنا ، نہ کرنا دونوں جائز ہیں ، جیسے سورۃ آل عمران میں الَّمْ كَ ميم كواكر الله علاكريرهين تومدكرني ندكرني كالختيار --قاعدہ 🖰 اگر حرف مذہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہوجس کا سکون اصلی نہ ہو، یعنی اس پر وقف كرنے كے سب سكون ہو گيا ہو (اور بيرماكن مقابل باس ساكن كا جو قاعدہ (س) کے شروع میں ندکور ہوا ہے ) تو اس مدہ پر مدکرنا جائز ہے اور نہ کرنا بھی درست ہے ليكن كرنا بهتر ب، جيسے: الْمُحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِيْن بِر، اوراس كُو مُنْهِ أَنَّى "اور " تدعارش" بھی کہتے ہیں، اور بیدتین الف کے برابر ہے اور اس کو اطول البھی کتے ہیں اور یہ بھی جائزے کہ دو الف کے برابر مدکریں اوراس کو " وسط" کہتے ہیں ، اور یہ بھی جائز ہے کہ بالکل مدنہ کریں، یعنی ایک بی الف کے برابر پڑھیں کہ اس ے کم میں حرف ہی ندر ہے گا (آگے عبیہ ادیجو) اس کو افسر اسکیتے ہیں۔ اور اس میں افضل طول ہے پھرتو سط پھرقصر۔اور پیجمی یا درکھو کدان نتیوں میں ہے جوطر یقدا ختیار کرو، ختم تلاوت تک ای کے موافق کرتے چلے جاؤ ، ایسانہ کرو کہ کہیں طول کہیں قصر کہ یہ بدنما ہے۔اور پید بھی المرجائن کی ایک قتم ہے،اور جہاں خود حرف مذہ پروقف ہوو ہاں بید نہیں ہوتا، جیسے بعض لوگ غَفُوْرا، شکورا پروقف کر کے مذکرتے ہیں، جو بالكل غلط ب\_

تغییا: مذعارض جس طرح حروف مذہ پر جائز ہے ای طرح حروف لین پر بھی جائز ہے، یعنی واؤساکن جس سے پہلے زبر ہو، دیکھولمعہ(۵)

ا جب کے سکون لازم کے بعد پھرکوئی سا کن حرف آنے ہے پہلاحرف سا کن متحرک ہوجائے ورشد ما بعد حرکت ہوتے ہوئے وصل میں بھی مدکر ناضر وری ہے۔ (ابن ضیاء) صفت (۱۳) جیسے: وَالصَّیْف پریا مِنْ خَوُفِ پروقف کریں،اورجس طرح مدیعنی طول جائز ہےای طرح توسط اور قصر بھی ،گراس میں افضل قصر ہے پھرتوسط پھرطول، اوراس مدکو' مّی عارض لین' کہتے ہیں۔

تعبیا: حرف لین کے متعلق ایک قاعدہ لمعہ (۱۱) قاعدہ (۵) سبید (۱) میں بھی گزرا ہے، دیکھ

لو، کیونکہ وہاں حرف مقطّعہ میں سے جوعین ہے اُس کی یاء حرف لین ہے۔

تعبیا: یہاں تک جتنی قسمیں مدکی مذکور ہوئیں بیسب "مزفری" کہلاتی ہیں، یعنی چونکہ اصل

حرف سے زائد ہیں اور ایک مداصلی ہے اور اس کو اُ ذاتی "اور الطبق البھی کہتے ہیں،

یعنی المف اور واؤ اور یاء کی اتنی مقدار کہ اگراس ہے کم پڑھیں تو وہ حرف ہی نہ

رہے، بلکہ زبریا پیش یاز برہ وجائے، اور اس کے متعلق کوئی قاعدہ نہیں ہے۔

قاعدہ کے نیرقاعدہ حرف میں سے صرف المف کے متعلق ہے، وہ یہ کہ المف خود ہاریک پڑھا

اعدہ کے نیے قاعدہ حرف میں سے صرف الف کے معلق ہے، وہ یہ کہ الف خود ہاریک پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی حرف پُر ہو، یعنی یا تو حروف مستعلیہ میں ہے کوئی حرف ہو، جن کا بیان لمعہ (۵) صفت (۵) میں گزر چکا ہے، یا حرف وہ ء ہو جو کہ مفتوح ہونے سے پُر ہوجائے گی، یا پُر لام ہو، جیسے لفظ اللّه کا لام ہے جب کہ اس سے پہلے زبریا پیش ہوتو ان صور توں میں الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔

اور جاننا چاہیے کہ ان حرفوں کے پُر ہونے میں بھی تفاوت ہے۔ تو ویسائی تفاوت اس الف کے پُر ہونے میں بھی تفاوت ہے۔ سوسب سے زیادہ تو اس الف کے پُر ہونے میں بھی ہوگا جو ان حرفوں کے بعد آیا ہے۔ سوسب سے زیادہ تو اس الله کا لام ہے، اس کے بعد طاء، اس کے بعد صاد اور ضاد، ایکے بعد ظاء، الله کا لام ہے، اس کے بعد طاء، اس کے بعد صاد اور ضاد، ایکے بعد ظاء،

له مثل حنم عَسَقَ كاعين اس كومّدالازم لين كتب بين،اس مين طول اولى اور قصرضعيف بـ (ابن ضياء) في جاننا جائية كه واؤمّده كابھى يہى حكم بے جو يہال پر الف كابيان كيا گيا ہے، عند صاحب جهد المقل اور يبھى معمول بقراء كا ہے، جيسے: وَ الطُّوْرِ مِيْس واوَ تَانَى بُرِ رِيْسَى جاتى ہے۔ (محمد يامين) اس کے بعد قاف، اس کے بعد غین اور خا، ان کے بعد دا. (حقیقة النجوید: ص ۲۹) بار ہوال لمعه ہمڑہ کے قاعدول میں

اس کے بعض قاعد ہے تو بدون عربی پڑھے تبھھ میں نہیں آ سکتے ،اس لیے صرف دوموقع کے قاعد ہے لکھ دیتا ہوں کہ سب قرآن پڑھنے والوں کواس کی ضرورت ہے۔ قاعد ہا: چوبیسویں پارے کے ختم کے قریب ایک آیٹ میں بیآیا ہے ءَ اُئے جَمِعی، سواسکا دوسرا ھمزہ ذرانرم کر کے پڑھو،اس کو انتہیل' کہتے ہیں۔

قاعدہ ۱۲ سورہ مجرات کے دوسرے رکوع میں یہ آیا ہے: بِنُسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، سواس کو اس کے اس طرح پڑھوکہ بِنُسَ کے سین پرتوز بر پڑھو، اوراس کے بعد کے سی حرف سے نہ ملاؤ، پھر لام جواس کے بعدلکھا ہے اس کوزیردے کر بعد کے سین سے ملادو، پھر میم کوا گلے لام سے ملادو۔ خلاصہ یہ کہ الاسٹم کے لام سے آگے پیچھے جودو میم نہ بھورہ بشکل الف کھے ہیں، ان کو بالکل مت پڑھو۔

تیرہواں لمعہ وقف کرنے لیعنی کسی کلمہ پر گھبرنے کے قواعد میں

اصل فنِّ تبحوید تو مخارج اور صفات کی بحث ہے، جو بفضلہ تعالی بقد رِضرورت او پرلکھی گئی، باقی اور تین علم اس فن کی تکمیل ہیں : علم اوقاف، علم قر اُت، علم رسم خط۔ چنانچیلم اوقاف کی ایک بحث وقف کرنے کے قواعد ہیں۔

لَ وَفِيْهَا: فَإِذَا وَقَعَ بَعُدَهَا رَأَيُ الحُرُوفُ المُفَحَّمَة ) أَلِفٌ فَجَمَ الْأَلِفُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَا قَبُلَهَا، بِجِلَافِ أَخْتَيُهَا فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ بَعُدَهَا وَاوٌ وَ يَاءٌ فَلَا يُؤْقِر تَفُخِيْمُهَا فِيُهِمَا. الخ لَي ورة حَمَ مَجِره: ٣٣ أُخْتَيُهَا فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ بَعُدَهَا وَاوٌ وَ يَاءٌ فَلَا يُؤْقِر تَفُخِيْمُهَا فِيهِمَا. الخ لَي عَروة المَجره: ٣٣ عَلَى اللهُ عَنْ الْحَسْنِ والْقَبِيْحِ والتّامِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ ا

قاعدها: جو تخص معنی نه مجھتا ہوا س کو جاہیے کہ انہیں مواقع پر وقف کرے جہاں قرآن کریم میں نشان بنا ہوا ہے، بلاضرورت بھے میں نہ تھہرے، البتدا گر بھے میں سانس ٹوٹ جائے تو مجبوری ہے، پھرا گرمجبوری ہے ایسا ہوتو جاہیے کہ جس کلمہ پرتھبر گیا تھا اس سے یا او پر ہے پھرلوٹا کراور مابعدے ملا کریڑھے،اوراس کاسمجھنا کہائی کلمے ہے پڑھوں یااویر ے، بدون معنی سمجھے ہوئے مشکل ہے۔ جب تک معنی سمجھنے کی لیافت نہ ہوشبہ کے موقع میں کسی عالم ہے یو چھ لے،اورالیی مجبوری کے وقف میں ایک اس کا خیال رہے کہ کلمہ کے نیج میں وقف نہ کرے، بلکہ کلمہ کے ختم پر کھیرے، اور پہ بھی جان لو کہ وقف کرنا حرکت پر غلط ہے، جبیبا اکثر لوگ کرتے ہیں۔مثلاً کسی شخص کا سانس سور ہ بقرہ کے شروع میں بسما أنول اللك كے كاف يرثوث كياتواس وقت كاف كوساكن کردینا جاہیے، زیر کے ساتھ وقف نہ کریں۔ای طرح بے سانس توڑے وقف نہیں ہوتا، جبیبالبعض لوگ آیت کے ختم پر ساکن حرف پڑھتے ہیں اور بے سانس توڑے دوسری آیت شروع کردیتے ہیں، یہ بھی ہے قاعدہ ہے۔اور یہ بھی یا در کھو کہ ایسی مجبوری میں جس کسی کلمہ پروقف کرونو وہ کلمہ جس طرح لکھا ہے ای کےموافق وقف کرو،اگر چہ وہ دوسری طرح پڑھا جاتا ہو، پڑھنے کے موافق وقف نہ کریں گے۔مثلاً آن میں جو الف، نون کے بعد ہے وہ ویسے تو پڑھنے میں نہیں آتا الیکن گراس کلمہ پر وقف کیا جائے گا تو پھراس الف کوبھی پڑھیں گے اور پھر جب اُس کلمہ کولوٹا ئیں گے تو اس وقت چونکہ مابعد سے ملاکر پڑھیں گے،اس لیے یہ الف نہ پڑھا جائے گا۔ان ہاتوں کوخوب سمجھ لواور یا در کھو،اس میں بڑے بڑے حافظ بھی غلطی کرتے ہیں۔

سبیہ: قاعدۂ مٰدکورہ کے اخیر میں جولکھا گیا ہے کہ وہ کلمہ جس طرح لکھا ہے اس کے موافق کھمہ جس طرح لکھا ہے اس کے موافق کھم وہ اس قاعدہ سے بیالفاظ مشتنیٰ میں: اَوْ یَعُفُو اَ سورۃ البقرہ: ۲۳۷ میں، اَنُ تَبُوْءَ اَ

سورة المائده: ٢٩ يل ، لِتَعْلُواْ سورة الرعد: ٣٠ يل ، لَنُ نَدْعُواْ سورة الكهف: ١٣ يل ، لِيَسْلُواْ سورة المحد: ٣٠ يل ، لَبُسُلُواْ سورة الحدد المعردة المحدة المحدد المحد

قاعدہ ۱۴: جس کلمہ پروتف کیا ہے اگروہ ساکن ہے تب تواس میں کوئی بات بتا نے کی نہیں اوراگر

وہ تحرک ہے تواس پروقف کرنے کے تین طریقے ہیں: ایک تو یہی جوسب جانے ہیں

کہ اس کو ساکن کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ سے ہے کہ اس پر جو حرکت ہے اس کو بہت
خفیف سا ظاہر کیا جائے ، اس کو الروم 'کہا جاتا ہے۔ اورا نداز اس حرکت کا تہائی حصہ

ہے، اور بیز بہیں نہیں ہوتا، صرف زیراور پیش میں ہوتا ہے، جیے: بیسم اللّه کے فتم پر
میم پرسے بہت ذراساز برپڑھ دیا جائے کہ جس کو بہت پاس والاس سکے، یا نستَعِینُ

کے نون پرالیا بی ذراساز برپڑھ دیا جائے اور رُبِّ الْمعلَمِینُ کے نون پرچونکہ

زبر ہے، یہاں ایسا نہ کریں گے۔ تیسرا طریقہ سے کہ اس حرکت کا اشارہ صرف

ہونٹوں سے کر دیا جائے، یعنی پڑھایالکل نہ جائے بلکداس حرکت کے ظاہر پڑھنے کے

ہونٹوں سے کر دیا جائے، یعنی پڑھایالکل نہ جائے بلکداس حرکت کے ظاہر پڑھنے کے

لے بعنی متحرک بح کت اصلیہ کیونکہ جہاں حرکت عارضی ہوا۔ کا پیکی مبیں ہے جبیبا کہ قاعدہ ۵ میں آئے گا۔ (محدیامین)

وقت ہونے جس طرح بن جاتے ہیں ای طرح ہونؤں کو بنایا جائے اور اس حرف کو بالکل ساکن ہی پڑھا جائے ، یہ اشام کہ کہلاتا ہے اور اس کو پاس والا بھی نہیں من سکتا ،
کیونکہ اس میں حرکت زبان سے تو ادا ہوئی نہیں ، البتہ آنکھوں والا پڑھنے والے کے ہونٹ و کیچ کر پہچان سکتا ہے کہ اس نے اشام کیا ہے۔ اور اشام صرف پیش میں ہوتا ہے ،
اور زبر زبر میں نہیں ہوتا۔ مثلاً نَسْتَعِینُ کے نون پر پیش ہے ، اس پیش کو پڑھا تو بالکل نہیں ، نون کو بالکل ساکن پڑھا، مگر ہونؤں کو نون ادا کرنے کے وقت ایسا بناویا جیسا میش پڑھنے کے وقت ایسا بناویا جیسا پیش پڑھنے کے وقت ایسا بناویا جیسا پیش پڑھنے کے وقت ایسا بناویا جیسا پیش پڑھنے کے وقت ایسا بناویا جیسا دیا۔

قاعدہ اللہ جس کلمہ کے آخر میں تنوین ہو وہاں بھی رُوم جائز ہے، مگر حرکت ظاہر کرنے کے وقت تنوین کا کوئی حضہ ظاہر نہ کیا جائے گا۔ (تعلیم الوقف: قاری عبداللہ صاحب تی داللہ)

قاعدہ ۱۳ نساء جوکہ "ہ" کی شکل میں گول کھی جاتی ہے، مگراس پر نقطے بھی دیے جاتے ہیں اگر الیمی نساء پروقف ہو، تو وہاں دو باتوں کا خیال رکھو: ایک تو یہ کہاس کو "ہ" کے طور پر پڑھو، دوسرے یہ کہ وہاں رّوم اوراشام مت کرو۔ (تعلیم الوقف)

قاعدہ 10 زوم اور اشام حرکت عارضی پرنہیں ہوتا ہے، جیسے: وَلَفَ لِهِ اسْتُهْوِیْ میں کوئی شخص وَلَفَ لَه پروقف کرنے گئے تو دال کوساکن پڑھنا چاہیے اس کے زیر میں روم نہ کریں، کیونکہ عارضی ہے (تعلیم الوقف) اور اس کو بھی عربی وان ہی جان سکتے ہیں۔ تم کو جہال جہاں شبہ ہوکسی عالم سے یو چھلو۔

تاعدہ ان جس کلمہ پروقف کروا گراس کے اخیر حرف پرتشدید ہوتو رّوم اورا شام میں تشدید بدستور باقی رہے گی۔(تعلیم الوقف)

قاعدہ ہے: جس کلمہ پروقف کیاجائے اگراس کے اخیر حرف پرزبر کی تنوین ہو، تو حالت وقف میں اس تنوین کو الف سے بدل ویں گے، جیسے کسی نے فاِنْ کُنَّ نِسَمَاءً پروقف کیا تواس

### طرح پڑھیں گے: نِسَآء<sup>ٔ ج</sup>

قاعدہ ۱۸: جس مدِوقفی کابیان گیار ہویں لمعہ کے قاعدہ (۲) میں ہوا ہے، اگر رَوم کے ساتھ وقف
کیا جائے اس وقت وہ مدنہ ہوگا۔ مثلاً اُلـرَّ حِیْمُ یا نَسْتَعِیْنُ میں اگر پیش یاز ریکا ذرا
ساحقہ ظاہر کر دیں تو پھر مدنہ کریں گے۔ (تعلیم الوقف)

## چودھواں لمعہ فوائدمتفترقہ ضرور رہیے کے بیان میں

اورگوان میں ہے بعض بعض فوائداو پر بھی معلوم ہو گئے ہیں مگر چونکہ دوسرے مضامین کے ذیل میں بیان ہوئے سے مشاید خیال نہ رہے۔ اس لیے اُن کو پھر لکھ دیا اور زیادہ تر نئے فائدے ہیں۔

فائدہ ان سورہ کہف کے پانچویں رکوئے میں ہے لئے بنا ہو اللہ یعنی لئے بنا میں الف لکھا ہے گریہ پڑھانہیں جاتا، البتہ اگراس پرکوئی وقف کرے تواس وقت پڑھاجائے گا۔
فائدہ ان سورہ دہر کے شرقے میں سلسلا یعنی دوسرے لام کے بعد بھی الف لکھا تو ہے گر یہ بھی پڑھانہیں جاتا، البتہ وقف کی حالت میں الف کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح درست ہا اور پہلے لام کے بعد جو الف لکھا ہے وہ ہر حال میں پڑھاجا تا ہے۔
درست ہا اور پہلے لام کے بعد جو الف لکھا ہے وہ ہر حال میں پڑھاجا تا ہے۔
فائدہ ای سورہ دہر میں وسطے تحریب قواریر اللہ گاؤ اریرا ووفعہ ہے، اور دونوں کا خیر جائی گاہ ووقف نہ ہویا نہ ہو، اور کہا جاگہ اگر وقف کر وتو الف پڑھاجا بیگا اور وقف نہ کرو جائیگا۔ اور زیادہ عادت ہے کہ پہلی جگہ کو وقف کرتے ہیں، تو الف نہیں پڑھا جائیگا۔ اور زیادہ عادت ہے کہ پہلی جگہ کو وقف کرتے ہیں، دوسری جگہ نہیں کرتے ۔ تواس صورت میں پہلی جگہ الف پڑھو، دوسری جگہ مت پڑھو۔
دوسری جگہ نہیں کرتے ۔ تواس صورت میں پہلی جگہ الف پڑھو، دوسری جگہ مت پڑھو۔

قَا تَدَةَ ؟ قرآن مِين ايك جُكه الماله م يعنى سورة هود مين جو بِسُمِ اللَّهِ مَجُوبِهَا مِاسَ كَا بيان لمعه (٨) قاعده (٣) مين ديكيرلو۔

فَا تُدَوْهُ: سورة هم سجد ہ میں ایک تسہیل ہے ءَ اَعْجَمِیٌّ، اس کا بیان بار ہویں لمعہ کے قاعدہ (۱) میں گزراہے، دیکھ لو۔

قائدہ کے: لَئِنُ بَسَطْتُ اور اَحَطُتُ اور مَافَرٌ طُتُمُ اور مَافَرٌ طُتُمُ اور مَافَرٌ طُتُ مِيں ادغام ناتمام ہوتا ہے،

یعنی طاء کو تاء کے ساتھ ملاکر مشدد کر کے اس طرح پڑھا جائے کہ طاء اپنی صفت استعلاء واطباق کے ساتھ بدون قلقلہ کے پُرادا ہواور تاء باریک ادا ہو، اور

اَلَمُ نَحُلُقُکُمُ مِیں بہتر یہی ہے کہ پوراادغام کیا جائے، یعنی قاف بالکل نہ پڑھا جائے۔

جائے، بلکہ قاف کا کاف سے بدل کراوردونوں کو ملاکر مشدد کرک پڑھا جائے۔

فاکدہ ۸: نَ وَالْقَلَمِ اور یاسٌ ٥ وَالْقُورُ انِ الْحَکِیْمِ میں نون اور سین کے بعد جو و اؤ ہے، یکورادغام ہونا چاہے۔

ہے، یکورُمُلُونَ کے قاعدہ کے موافق جس کاذکرد سویں لمعہ کے قاعدہ (۳) میں آچکا ہے، اس و اؤ میں ادغام ہونا چاہیے، گرادغام نہیں کیا جاتا۔

فَا مُده ٩: سورة يوسف كروسر حركوع مين ب لاَتَامَنَّا، أَس مين نون براشام كياكرو

ل سورة المائده: ٨٠ كسورة النمل: ٢٢ كي سورة ايوسف: ٨٠

ے سورة الزمر:۲۰ 🚨 سورة المرسلات:۲۰

كِ وَيَجُوزُ النَّاقِصُ أَيْضًا وَهُو أَنْ يَبْقَى بَعْضُ صِفَاتِ الْمُدْغَمِ. ﴿ فِي عِنْدُ حَفُص وَالنَّهُ.

إِخْتِيَارُه؛ لِأَنَّه سَهُلُّ عَلَى الأَطْفَالِ، وَيَجُوزُ الرَّوْمُ أَيْضاً: لَأَتَامَنْنَا ولا يَجُوزُ الْإِدْغَامُ الْمَحْضُ.
 كَمَا لاَ يَجُوزُ الإَظْهَارُ الْمَحْضُ. (مُحَمَامِين)

فائدہ ا: قرآن مجید میں کہیں کہیں است الکھا ہوا پاؤگے، اس کا مطلب بیہ کہ دہاں ذرائھہر جاؤگر سانس مت تو ڈواور باتی سب قاعدے اس میں وقف کے جاری ہوں گے۔ مثلاً سورہ قیامہ میں ہے مَن کے راق ق تو یَر مُلُون کے موافق مَن کُ کو نون کا مثلاً سورہ قیامہ میں ہے مَن کے راق آن کی تو ن کا دون اور داء میں اتصال نہیں ہوا، کیونکہ جب سکتہ کو بجائے وقف کے سمجھا تو گویا نسون اور داء میں اتصال نہیں رہا اس لیے ادعا م نہیں ہوا۔ اسی طرح سورہ کہف میں ہے عو جا گی تو ہی تو بیا گو جا پروقف نہ کریں اور مابعد سے ملا کر پڑھیں تو اخفاء نہیں ہوگا، بلکہ زبر کی تنوین کو الف سے بدل کرسکتہ کیا جائے گا۔ اور تمام قرآن شریف میں حفص کی روایت میں کل سکتے چار ہیں: ایک سورہ قیامہ میں، دوسراسورہ کہف میں جو کہ نہ کورہ وئے، تیسراسورہ کیلی میں مِن مَّ مُوقَدِ نَا مُسَّے دوسراسورہ کہف میں ہوگا دور تر اعاد کر پڑھا جائے، چوتھا سورہ مطقفین میں کیلا ہا گئے کے دوسراسورہ کہف میں کیلا ہا گئے کے دوسراسورہ کیا ہا کہ کے مالوں قرآن میں کہیں سکتے ہیں۔

فائدہ ۱۱: قرآن میں جہاں پیش آئے اس کو واؤ معروف کی ہی اُو دے کر پڑھو، اور جہاں زیر آئے اس کو یائے معروف کی ہی اُو دے کر پڑھو۔ ہمارے ملک میں پیش کوالیا پڑھتے ہیں کہ ہیں کہ اگراس کو بڑھا دیا جائے تو واؤ مجہول بیدا ہوتی ہے، اور زیر کوالیا پڑھتے ہیں کہ اگراس کو بڑھا دوتو یائے مجہول پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات عربی زبان کے خلاف ہے، ایسامت کرو، بلکہ پیش کوالیا پڑھو کہ اگراس کو بڑھا دیا جائے تو واؤ معروف پیدا ہواور زیراور پیش کے زیر کوالیا پڑھو کہ اگراس کو بڑھا دیا جائے تو واؤ معروف پیدا ہوا ورزیراور پیش کے زیر کوالیا پڑھو کہ اگراس کو بڑھا دیا جائے تو یا ہے معروف بیدا ہو، اور زیراور پیش کے اس طرح ادا ہونے کو ماہر استاذ سے سن لو، لکھا ہوا دیکھنے سے بچھ میں شاید نہ آیا ہو۔ اس طرح اوا ہونے کو ماہر استاذ سے سن لو، لکھا ہوا دیکھنے سے بچھ میں شاید نہ آیا ہو۔ فائد ہا کہ واؤ مشد دیا واق مشد دیا واؤ مشد دیا دیا ہو دی

باقى زب، جيسے: عَدُوٌ ط اور عَلَى النَّبِيُّ ط

فَا نَدُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّاغِرِينَ. اورسورةَ اقر أمين ب لَنَسْفَعا بالنَّاصِيَةِ \_ الرَّ لَيَكُونُا اور لَنَسُفُعا يروقف كروتو الف عير هو، يعني تنوين مت

فالنده ١٠ عارلفظ قرآن مجيد مين بي كه لكصة وجات بين صاد عاوراس صاد يرجيوناسا "س" بھی لکھ دیتے ہیں، اس کا قاعدہ سمجھ لوایک تو سورۂ بقرہ (۲۴۵) میں يَقُبِضُ وَيَبُصُّطُ \_ دوسراسورة اعراف (٦٩) مين فِي الْحُلُق بَصِّعَطَةً \_ان دونول عَلَّه مِين "س" يرْهو تيسراسورة طور (٣٤) مِين أَمْ هُمُ الْمُصَّيْطِرُونَ ،اس مِين عاہے "س" يرهو، عام صاد يرهو - چوتھاسورة غاشيه (٢٢) ميں بم تنفيطر، اس میں صاد پڑھو۔

فَا نَدُهِ ١٥: كُنَّى مُواقع قرآن مجيد ميں ايسے ہيں كه لكھا ہوا تو ہے كا اور پڑھا جاتا ہے كَ، پڑھتے تُحُشَّرُونَ، ووسراسورة توبر(٤٧) مين ولا أوُضَعُوا، تيسراسورة تمل (٢١) مين أوُلاً أَذُبُ حَنَّهُ، حِوتُها سورة والصِّفَّت (٦٨) مين لا إلَى الْجَحِيم، يانجوال سورة حشر (١٣) مين لاَ أنْتُمْ أَشَدُّ. اى طرح سورهُ آل عمران پندر بوي ركوع مين لكها بوا ہے اُفَائِنُ، اور یر هاجاتا ہے اَفَئِنُ۔اور چندمقامات میں لکھا ہوا ہے مَلائِه، اور یر صاجاتا ہے ملئیہ اورسورہ کہف کے چوشے رکوع میں لکھاہے لیشایء اور پڑھا جاتا ہے لِشَیْءِ، اور بعض جَگه لکھا ہوا ہے نَبَای اور پڑھا جاتا ہے نَبَیْ. تنعيبية ندكوره قاعدےا كثرتو وہ ہيں جن ميں كسى كااختلاف نہيں اور جن ميں اختلاف

لِ وَإِنْ كَانَ حِلَافُ الْقِيَاسِ لِأُنَّهَانُونٌ خَفِينُفَةٌ لَـٰكِنَّ الْوَقُفَ يَكُونُ تَابِعاً لِلرَّسُمِ. وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ ٱكْثَرِيَّةٌ لَا كُلِّيَّةٌ: فإنَّ ثَمُودَا بِالْأَلِفِ إِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ لَأَيْكُونُ وَقُفْهُ تَأْبِعاً لِلرَّسْمِ. ( قارى محمد ياسن )

ہان میں سے میں نے امام حفص بن سلیمان الاُسدی الکونی رالظنے کے قواعد لکھے ہیں، جن کی روایت کے موافق ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید حاصل کیا ہے امام عاصم روائٹ تابعی سے، اور انہوں نے زِرِّ بن حُبیش اُسری فالٹنی اور عبداللہ بن حبیب سلمی فالٹنی عاصم روائٹ تابعی سے، اور انہوں نے خرت عثمان فالٹنی اور حضرت علی فالٹنی اور حضرت زید بن ثابت فالٹنی اور حضرت علی فالٹنی اور حضرت نید بن ثابت فالٹنی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وفالٹنی اور حضرت اُبی بن کعب فالٹنی سے اور ان سب حضرات نے جناب رسول مقبول اللہ میں مسعود وفالٹنی اور حضرت اُبی بن کعب فیالٹنی سے اور ان سب حضرات نے جناب رسول مقبول اللہ میں مسعود وفالٹنی اور حضرت اُبی بن کعب فیالٹنی سے اور ان سب حضرات نے جناب رسول مقبول اللہ میں مسعود وفالٹنی اور حضرت اُبی بن کعب فیالٹنی سے اور ان سب حضرات نے

خاتمہ: چاند کا پورالمعہ بھی چودھویں رات کو ہوتا ہے اور یہاں بھی چودھویں لمعہ کے ختم پرسب مضامین پورے ہوگئے ،اس لیے یہاں پہنچ کررسالہ کوختم کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ اس کونا فع اور مقبول فرمائے! طالب علموں سے خصوصاً بچوں سے خصوصاً قد وسیوں سے رضائے مولیٰ کی دعا کا طالب ہوں۔

(حضرت مولانا) اشرف علی عفی عنهٔ ۵رصفر ۳۳۳ه

ل زر بالكسر وشدّتِ راء، وحبيش بالضم وفتح ثانى وسكونِ ثالث مصغّر، كما في المغني والتقريب. (زينت الفرقان)

# يا د داشت

| , |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | * |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | 6 |
|   | 4 |
| + |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

#### المطبوعة

|   | ale |       | venir | Section 1 | 400 |     |
|---|-----|-------|-------|-----------|-----|-----|
| ي | معد | - 4   | 23    | -         | 4   | مله |
| - | 1   | Same? | 1     | 1         | -   | 1   |

| شرح عقود رسم المفتي  | السراجي       |
|----------------------|---------------|
| متن العقيدة الطحاوية | الفوز الكبير  |
| المرقاة              | تلخيص المفتاح |
| زاد الطالبين         | دروس البلاغة  |
| عوامل النحو          | الكافية       |
| هداية النحو          | تعليم المتعلم |
| إيساغو جي            | مبادئ الأصول  |
| شرح مائة عامل        | مبادئ الفلسفة |
| المعلقات السبع       | هداية الحكمة  |
| la mara              |               |

هداية النحو (مع الخلاصة والتمارين)

متن الكافي مع مختصر الشافي

## ستطبع قريبا بعون الله تعالى

#### ملونة مجلدة/ كرتون مقوي

الصحيح للبخاري الجامع للترمذي شرح الجامي التسهيل الضروري

(٣مجلدات) (مجلدين) (مجلدين) (٣مجلدات) تفسير البيضاوي

الحسامي شرح العقائد القطبي نفحة العرب مختصر القدوري نور الإيضاح

ديوان الحماسة المقامات الحريرية

النحو الواضح الإبتدائية، التانوية) آثار السنن رياض الصالحين مجلدة غير ملونة الشرح نخبة الفكر

#### ملونة مجلدة

(۷ مجلدات) الصحيح لمسلم الموطأ للإمام محمد (مجلدين) الموطأ للإمام مالك (٣ مجلدات) (۸ مجلدات) الهداية مشكاة المصابيح (٤مجلدات) تفسير الجلالين مختصر المعاني نور الأنوار كنز الدقائق التبيان في علوم القرآن المسند للإمام الأعظم الهدية السعيدية أصول الشاشي تيسير مصطلح الحديث شرح التهذيب

#### Other Languages

تعريب علم الصيغة

البلاغة الواضحة

ديوان المتنبي

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding) Fazail-e-Aamal (German)

To be published Shortly Insha Allah Al-Hizb-ul-Azam (French) (Coloured)

#### Books in English

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3) Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) Al-Hizb-ul-Azam (Large) (H. Binding) Al-Hizb-ul-Azam (Small) (Card Cover) Secret of Salah

# المنابلية ع

## طبع شده

125 فصول أكبري ميزان ومنشعب يندنامه ورة نماز مدلل سورة ليس نورانی قاعده (چیونا/برا) عم ياره دري بغدادي قاعده (چيونا/برا) آسان نماز رجماني قاعده (چيونا/بردا) نمازحنفي تيسير المبتدي مسنون دعائيں منزل خلفائے راشدین الانتبابات المفيدة امت مسلمه کی ما نئیں سيرت سيدالكونين للانبلة فضائل امت محديه رسول الله طلقائيا كتصيحتين عليم بسنتي حلے اور بہانے اكرام المسلمين مع حقوق العباد كي فكر سيجيج

كارۋ كور / مجلد

فضائل اعمال منتخب احادیث

ا کرام مسلم مفتاح لسان القرآن (ادل، دوم، موم)

زيرطع

فضائل درودشریف فضائل صدقات آئینه نماز فضائل علم النبی الخاتم للتا فیا النبی الخاتم للتا فیا لمله بیان القرآن (تکنل) ممله تکمنل قرآن حافظی ۱۵سطری

علامات قیامت حیاة الصحابه جوابرالحدیث بهشتی زیور (کمتل دیل) تبلیغ دین اسلامی سیاست مع تکمله کلید جدیدعر بی کامعلم (حضاول ناجیارم) تفسيرعثاني (۱ جلد)
خطبات الاحكام لجمعات العام
خطبات الاحكام لجمعات العام
الحزب الأعظم (مينے كى ترتب پئتل)
الحزب الأعظم ( أفتے كى ترتب پئتل)
سان القرآن (اول، دوم، سوم)
خصائل نبوى شرح شائل تر مذى
بہشتى زيور ( تين هے)

رنگعین کارڈ کور

آ داب المعاشرت حياة المسلمين زادالسعيد تعليم الدين خيرالاصول في حديث الرسول جزاءالاعمال روضة الادب الحجامه ( پچھنالگانا ) (جديدايديشن ) آسان أصول فقه الحزب الأعظم (مينے کارتيب پر) (ميبی) معين الفلسفيه الحزب الاعظم ( بنته ي زتيب پر) ( بيبي ) معين الاصول عربي زبان كالآسان قاعده اتيسير المنطق فاري زبان كاآسان قاعده تاریخ اسلام علم الصرف (اولين، آخرين) بہشتی کو ہر تشهيل المبتدى فوائد مكيه جوامع الكلم مع چېل ادعيه مسنونه علم الخو عر في كامعكم (اوّل، دوم، سوم، چهارم) جمال القرآن عربي صفوة المصادر 1.5 صرف مير تعليم العقائد تيسير الابواب

نامىق

برالصحابيات